اشاعت نمبرا

تحقيقي، علمي، اصلاحي

رساله

# دفاع اسلاف

ہند

# زيرسريرستي

مصلح ملت حضرت مولانا عبيدالر حمن اطهر صاحب دامت بركاتهم

# فهرستمضاميس

- سلسلة دفاع فضائل اعمال ا (امام سير احمر فاع "ك واتعه ك تخ تخ ك
  - 🗢 کیااحادیث،ر سول صَالتُیْوَمِّ کی وفات کے • ۲ سال بعد لکھی گئی۔
- حديث: "الاان خير الخير خيار العلماء وان شر الشر شر ار العلماء"كي تحقيق

# سلسلة دفاع فضائل اعمال ا

(امام سید احدر فاعی ایک واقعه کی تخریج)

تحقی**ق:** ڈاکٹر ابو محمد شہاب علوی

نظر ثاني: مفتى آصف بن اساعيل المدني

فضائل اعمال میں امام سید احمد رفاعی ﴿م٨٥٥﴾ کامشہور واقعہ موجو دہے کہ جب آپ ؒ جے سے فارغ ہو کر، مدینہ منورہ پنچے اور روضہ کر سول پر حاضر ہوئے، تو آپ مَثَّ اللَّهُ عِلَمْ کا مبارک ہاتھ روضہ سے ظاہر ہوا اور سید ناامام سید احمد رفاعی ؓ نے آپ مَثَّ اللَّهُ عِلَمْ کے ہاتھ کو چوما۔

یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولاناز کر یاصاحب ؓ نے اپنی طرف سے بناکر قطعاً قطعاً نہیں لکھا، بلکہ سلف کی کتابوں سے نقل کیا ہے، اور سلف کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجو د ہے، جس کی تحقیق ہیہے:

## پہلی سند:

# ا- امام عبد الكريم بن محمد الرافعي (م ٢٢٣٠) فرماتي بين كه:

اخبرني شيخنا الامام الحجة القدوة ابو الفرج عمر الفاروثي الواسطي قال حج سيدنا وشيخنا السيد احمد الرفاعي عام خمس وخمسين وخمسمائة فلما وصل المدينة.......(سوادالعينين: ص١٠-١١)

## اسكين:

قال السلام على الباحدى الله علمه أوضيل صاوات الله وعلل السلام على الباحدى الله علمه أوضيل صاوات الله وعلى البيرة ما والدى قد والمعتبد المحالية المعدودة الاستاح لمدون التي وعلى المتي وعدودة الاستاح لمدون المنتبع والمعتبر المتنبع والمعتبر المتنبع والمتنبع المتنبع المتنبع المتنبع وضعة وضعة المتنبع وضعة ال

الابسار على تطبره في عصره قال السلف منه ولا يوجد في الخالف عدله كان طريقه الدكاب والسنة كان أحالا لاقرالا شريها ويمكم عليها قهر اله وغلب طوره كان احاما عالما عدلا لوراً يداراً يستل عليها قهر اله وغلب طوره كان احاما عالما عدلا لوراً يداراً يستكل وليس على التبحيم العالم في واحد ويقول ويقول حمرت في العالمة ه و ما من لعقل عقلا حمرت في العالمة و و منتوى بين الملا حمرت في العالمة و و منتوى بين الملا من المنافقة و و منافقة و المنافقة و المناف

والسلام وقف تجاه حجرة الني صلى الله عليه وسلم ووقفنا خلف ظهره

مسواد العشين في مشاقب الغوث أي العلين لادام العراسلام جعة التعول الأدام السيخ عد السيخ عد الرائع و تفعنا الرائع و تفعنا الته به الته به المائع و الطبعة الأولى) و الطبعة المرابع و الطبعة المربع و المساحدة المربع و المسرعة المربع و المسرعة المربع و المسرعة و المسرعة المربع و المسرعة المسرعة المسرعة و المسرعة المسرعة المسرعة و المسرعة المسرعة و المسرع

# سند کے راویوں کی شختیت:

# امام عبد الكريم بن محمد الرافعي (م ٢٢٣٠) كے بارے ميں:

المام ذبي (م ٢٨٠) فرمات بين كه "شيخ الشافعية ، عالم العجم والعرب ، امام الدين" (آپّ) شخ الثافعيه ، عرب وعجم کے عالم اور دین کے امام ہیں۔ امام تقی الدین ابن الصلاح (م م ۲۰۰۲) کہتے ہیں کہ "أظن أنى لم أد في بلاد العجم مثله" میں مگمان كرتا ہوں کہ میں نے عجم کے شہروں میں امام رافعی جیسانہیں دیکھا۔ امام نووی (م ٢٥٠٠م) فرماتے ہیں که "الرافعی من الصالحين المتمكنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة" امام رافعي نيك لو گول مين بين اور ان كى بهت سى ظاهرى كرامات بين ـ امام ابن الصقار (م ٢٥٨٠) فرمات ہیں کہ "هو شیخنا ، اهام الدین ، وناصر السنة صدقاً" امام رافعی تمارے شیخ ہیں، دین کے امام اور سنت کے سیح مدر گار (سنتول کو زنده كرنے والے ) ہيں۔ (سير أعلام النبلاء: جلد ٢٢: صفحه ٢٥٢، تاريخ الاسلام للذہبی: جلد ١٣: صفحه ٢٥٢)

اسكين: سير أعلام النبلاء

الجُزْءُ الثّاني وَالْعِشرُونِ

حَقَّقَ هَذَا الْحُزُو الدكنوريشّارعَوّادمَعرُون وَ الدكتورمُجي هيلال الرجَان

مؤسسة الرسالة

قال الأبّار(١): كانَ مُكثراً رَحّالةً ، نَسَبُّ بعضُ شيوخنا إلى الاضطراب ، ومع ذلك انتابَهُ النَّاسُ ، وأُخذ عنه أبو سُلَيمان بن حَـوْط الله وأكابرُ أصحابنا وأجازَ لي ، وأول رحلته في سنة اثنتين وستين وخمس مئة .

تُوفِّي في ربيع الأول(٢) سنة إحدى وعشرين وست مئة على ظهر البحر

وقال ابن الزبير : سمع « الموطأ » من ابن حُنين بفاس عن ابن الطلاع .

قلت : عنده من عوالي مالك ما سمعه من شهدة .

١٣٩ - الرَّافعيُّ \*

شيئحُ الشَّافِعية عالمُ العَجَم والعَرَب إمامُ الدِّين أبو القاسم عبد الكريم ابن العَلَامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفَضْل بن الحُسين الرَّافعيُّ

مولده سنة خمس وخمسين .

وقَرأَ على أبيه في سنة تسع وستين .

وروى عنه وعن عبد الله بن أبي الفتوح بن عِمران الفقيه ، وحامد بن

(٢) في الثامن والعشرين منه .

 (٥) وهو صاحب كتاب و التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين ، وغيره ، وله ترجمة في تهذيب الاسماء واللغات ٢/ ٢٦٤ وتاريخ الإسلام ، الورقة : ٣٢ ( أيا صوفياً : ٣٠١٣ ) ، والعبر : ٥/ ٩٤ ، وتاريخ ابن الوردي : ٢/ ١٤٨ ، وفوات الوفيات : ٢/ ١٧-٨ ، ومرأة الجنان ٤/ ٥٦ ، وطبقات السبكي الكبرى : ٨/ ٧٨١ ـ ٢٩٣ ، والنجوم الزاهرة : ٦/ ٢٦٦ ، والشذرات : ٥/

اسكين: تاريخ الاسلام للذهبي

# ناريخالاسلاكي ووفيان المشاهيروالأعيل

لِوَرْجَ الإِسْلَامِ شَمِيْرُ الدِينَ أَوْعَبُدِ اللهِ مِحْدَرِ أَحْدَة رَعُ ثَمَا ذَالذَّهُ بَيْ

المتوفي ٤٧٤٨ - ١٣٧٤م

المجسكة الثالث عكشر ۱۰۱-۳۰۰هد

حَقَّقه، وَضَهَل نَصَّه، وَعَلَّق عَلَّه الدكتوربث رغوا دمعروف



. وقال الشيخ محيي الدين النَّواوي<sup>(٣٢)</sup>: الرَّافعيُّ من الصالحين المُتمكَّنين، كانت له كراماتٌ كثيرةً ظاهرةً.

وقال أبو عبدالله محمد بن محمد الإسفراييني في «الأربعين» تأليفه: هو شيخُنا، إِمامُ الدين وناصرُ السُّنَّةَ صِدْقاً. كانَ أوحدُّ عصّره في العُّلوم الدينية؛ أصولاً وفَروْعاً، ومجتهدَ زَمانِه في المذهب، وفِريدَ وقتِهِ في التَّفسيرِ. كان له مجلسٌ بقُرُوين للتفسير، ولتسميع الحديث، صَنَّف شَرُحاً المُسند الشافعي، وأسمعه سَنَة تسع عشرة وسَت مئة، وصَنَّف شَرَّحاً اللوَّجيز؟، ثُمَّ صَنَّف أُوجِز منه. وكان زاهدا، وَرِعاً، مُتواضعاً. سَمعَ الكثيرَ، وتُوفِي في حدود سنة ثلاث

حدَّث عن السُّلفِيّ بدمشق، وبها مات في جُمادى الأُولى(١). ١٨٧- عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفَضْلِ، العَلاَّمة إمام الدين أبو القاسم الرافعيُّ القَزْوينيُّ الشافعيُّ (٢)، صاحب «الشَّرْح الكبير».

في بضعة عشر مُجَلَّداً، لم يُشرح «الوجيزُ» بمثله.

ذكره الشيخ تقي الدين ابن الصَّلاح، فقال: أظنُّ أني لم أر في بلاد العَجَم مثله. كان ذا فنون، حَسَنَ السُّيرة، جميلَ الأمر. صَنَّفُ «شُرْح الوجيز»

وقال ابن الصَّلاح: كانت وفاته في أواخر سنةً ثلاث أو أوائل سنة أربع. قلتُ: وكان والده أبو الفَصْل قد سمع الكثير بنَيْسابور وقَزْوين، وروى عن ملكداذ بن عليّ القَزْوينيّ، وعبدالخالق الشَّحَّامي، وعُمر بن أحمد الصَّفَّار، وطبقتهم. ومات بعد الثمانين<sup>(1)</sup>.

قلتُ: وقد روى أبو القاسم عن أبي زُرْعَة بالإجازة. لَقِيَه الحافظ زكي

- من التكملة للمنذري ٣/ الترجمة ٢١٠٦.
- هو صاحب كتاب «التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين» وغيره. انظر سير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٥٢.
  - (٣) تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٦٤.
- (٤) كذا قال وهو خطأ، فقد ترجم له ولده عبدالكريم ترجمة حافلة في صدر كتابه «التدوين» وذكر أنه توفي ليلة الخميس سابع شهر ومضانا سنة ثمانين وخمس منة وعمره دون السبعين بيسير. ونفل ذلك أيضاً الحافظ أبو عبدالله الدبيثي في تاريخه، عن ولده محمد ٢/ الترجمة ٢٧٧ بتحقيقنا.

معلوم ہوا کہ امام رافعی ت**قد، معتبر** اور **صدوق ہ**یں۔

امام عز الدین ابوالفرج عمر الفاروثی الواسطی (م۸۸۵ پر) کے بارے میں:

المام رافعي (م ٢٢٣٠) فرماتي بين كه "القدوة الحجة الامام" المام، جمت اور قدوه (پيشوا، ربير) بين-ايك دوسرے مقام پر فرماتي بي كه "شيخنا إمام الفقهاء وسيد العلماء ابو الفرج عمر الفاروثي" بمارك شيخ امام الفقهاء سير العلماء الوفرج عمر الفاروثي \_ (سواو العينين: ص٨٠٠١)، الم سيوطي وما إين كتاب شرف المحتم 11 يس آب و"الشيخ إمام الفقهاء والمحدثين وشيخ أكابر الفقهاء والعلماء العاملين عز الدين عمر أبي الفرج الفاروثي الواسطى" امام الفقهاء والمحدثين ، برك فقهاء ، اور علماء کے (بھی) شیخ، قرار دیاہے۔

اسكين: سواد العينين: ص٨، ١٠

1 شوف المحتم، به كتاب انٹرنيٹ يرموجو دي۔



ما هم المحاسبة المحا

امام تقى الدين عبد الرحمن الانصارى الواسطى (مم م م م م العارف الكبير ولى الله العلامة السند الثبت الفقيه المقدي المحدث أبى الفرج عمر الفاروثي عارف كبير ، الله كولى ، علامه ، مند ، ثبت (مضوط) فقيه ، مقرى ، محدث ابوالفرج عمر الفاروثي - (ترياق المحبين: جلدا: صفح ٨) اسكين ملاحظه فرمائ



ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين للشيخ ابن عبد المحسن الواسطي رحمه الله الحزء الأول الحزقة الشريفة الرفاعية

# امام احمد بن ابراجيم الفاروثي (م ١٩٩٣م) فرماتي بين كه "الإمام الفقيه أبى الفرض عمر الفاروثي" امام وفقيه ابوالفرج عمر الفاروثي والفراء على الفاروثي والفراء الفاروثي والفراء الفاروثي والفراء المسلمين: صفحه ٨٨) اسكين ملاحظه فرمائ

# ٳۯ۬ۺؽٚٳڴڵڴڛڵٷڿ؞ٛۯ ڸڟؘۯ۬ڡۣٙڎۺؽٙؿڂٳٞڵؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙڡۜؿڹ

تأليف الإمّام إنّحافِظ الْمُحَدِّثِ الْقُرِّيَّ الْفُرِّيِّ الْفَيْسِيُّ كَعَلِيْب (أُرِيِّ مُحِرِّ (الرِّينَ (الفاروَ فِي (الشَّافِعِيِّ (الرِّوَاعِيِّ (185 - 201) م

> ىمىنى ۈجىرۇمۈە بى جمولاجى ۈيىلائىك

وكان جدَّى الإمام الفقيه أبو الفرج عمر الفاروثيُّ من حجَّاج ذلك العام؛ أخبرني أبي الحافظ محيي الدِّين أبو إسحاق إبراهيم عن أبيه الشَّيخ عمر أنَّه قال له: كنت مع سيَّدنا ومَفْزَعِنا وسَيخنا السَّيِّد أحمد الكبير الرَّفاعيُّ الحسينيُّ ﷺ عام حجِّه الأوَّل، وذلك سنة خس وخمسين وخمسائة، وقد دخل المدينة المنوَّرة يوم دخوله إليها قوافِلُ الزُّوَّ ار من النَّام والعراق واليمن والمغرب والحجاز وبلاد العجم، وقد زادوا عن تسعين ألفاً فلمَّ أشرف على المدينة المنوَّرة ترجَّل عن مطيَّته ومشى حافياً إلى أن وصل الحرم الشَّريف المحمَّديَّ، ولا زال حتَّى وقف تُجاه الحُجرة العطرة البَويَّة، فقال:السَّلام عليك يا جدِّي.

فقال له \_عليه أفضل الصَّلوات وأزكى التَّسليات \_: وعليك السَّلام يا ولدي. سمع كلامّه الشَّريف كلُّ من في الحرم النَّبريُّ، فتواجد لهذه المِنحة العظيمة، والتَّعمة الكبرى وحنَّ وأنَّ وبكى، وجثا على ركبتيه مرتعداً، ثمَّ قام، وقال غائباً عن نفسه حاضراً مع أنْسِو:

فِي حَالَةِ البُعدِ رُوَّحِي كُنْتُ أُرسِلُها تُقَبِّلُ الأَرْضَعَنَى فَهِيَ عَلِيْتَةِ ي وَهَذِهِ دَوْلَةُ الأَسْبُ احِ قَدْ حَضَرَتْ فَامُدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تُحْظَى بِهَا شَفَقِي فمدً له رسولُ الله ﷺ ينده الشَّريفة النُّورانيَّة من قبره الأزهر الكريم فقبَّلها والنَّاس ينظرون، وقد كان في الحرم الشَّريف الألوف حين خروج اليد الطَّاهرة المحمَّديَّة، وكان من أكابر العصر فيمن حضر الشَّيخ حياة بن قيس الحرَّانِ"،

۸۸

لهذا آپ مجمی ثقه مضبوط اور حجت ہیں۔

r - الامام، الشيخ الكبير، احمد الرفاعي (م م م م م) بار مين:

امام ذہبی (ممریم کے) فرماتے ہیں کہ "الاصام، القدوة، العابد، الزابد، شیخ العارفین" امام، قدوه، عابد، زابد، شخ العارفین والسادات المشمرین أهل الکرامات الباهرة، أبو العالم فین ـ امام تاج الدین بی (مملکیم) آپ کو "أحد أولیاء الله العارفین والسادات المشمرین أهل الکرامات الباهرة، أبو العباس بن أبی الحسن بن الرفاعی المغربی " ولی الله، کلی کرامات والے (اور) عارفین اور سادات میں سے قرار دیا ہے۔ امام ابن خلکان (مملکیم) اور امام خلیل بن ایک الصفدی (مملکیم) یہ دونوں ائمہ فرماتے ہیں کہ "کان رجلا صالحا شافعیا فقیها" آپ نیک شخص، شافعی فقیہ سے الفادی نقیم میں عارفین کی زمانه "آپ برکے زاہد، ایخ زمانه میں عارفین کی زمانه "آپ برکے زاہد، ایخ زمانه میں عارفین کی بادشاه شخص العام النباء: جلد ۲: صفحہ ۱۲ الفادی میں مادخلہ فرمائے العارفین مادخلہ فرمائے العارفیت عاصفی شیہ: جلد ۲: صفحہ ۱۲ المین مادخلہ فرمائے الوفیات: جلد 2: صفحہ ۱۲ اسمفحہ ۱۳ اسمفحہ ۱۹ المام النباء کا اسکین مادخلہ فرمائے

الحفاظ والمحتَّلُون وكثيرٌ من أهل الطبقات والمؤرَّخين، لا ينكرها إلاَّ جاهلٌ قليل الروية، حاسدٌ لسلطان النُّبوَّة وظهور المعجزة المحتَّديَّة، أو معذورٌ من غير هذه الأمَّة الأحمديَّة …....

<sup>(</sup>١) مَفْزَعٌ: أي ملجأ. «المصباح المنير» مادة: (فزع).

رًا علمي، و تشبه السبح سير. (٢) هو القطب الشيخ حياة بن قيس بن رخال بن سلطان الأنصاري الحراني علله تـ(٥٨١)هـ: أدرك السيّد أحمد الرَّ فاعيّ \_ قُس اللهُ سرَّه \_ وتشرَّف بصحبته وليس خوقته المباركة بقرية نهر دفل،

# ٨

تصنيف الإمام شميب لل*دِير مجدّ برأحب برعثمان لدَّهبي*ّ المتوفي المتوفي

الجُنْءُ الحَادي وَالْعِشْرُون

حَتَى هَذَا الجِزُهُ الْمُكُورِبِيِّا رِعَوَّا دَمَعُرُونِ وَ الدِكُورِمِجُي هَاكُل الرَجَانَ

طبع بستارة البئة الوطنية الاجتنال بَصللع العَرَّن المُتَامِسُ عَشْرا لَمِ جنري في المِمْ يُورية المِرَّافِيَّة

مؤسسة الرسالة

# اسكين:طبقات الشافعيه للسبكى

طبقات الشافعية الكبرى

لنلج الدِّن أِونَصِرْعَ دُالْوَهَاب برعلى بزعَبْدِ الكافي السُّنْكِي

→ VV1 - VYV

تحقيق

الدكتور عَالِقالَ مَمِكَ إلحلو الدكتور محمد الطناحي

الجزوالتياوس طبعة مصححة منفحة مجتمعة الفهارس

خروجِهِ ، وقَالَ : هذا عُسْل الإسلام ، فإنَّني مقتولٌ بلا شكِّ . ثم ماتَ بعد الظهرِ ، ومات الحاجبُ باللَّيلِ . وعُمِلُ عزاءُ الوزيرِ ، فَقَلُ من حَضَرَ كنحو عزاءِ عامِّيً ؛ إرضاءُ لصاحب المخزن٬٬ ، ثم عمل نيابة الوزارة . وقيلَ : إنَّ الوزيرَ بقيِّ يقولُ : الله ! الله ! كثيراً ، وقال : ادفنوني عند أبي .

وفيها - أي سنة ثلاث وسبعين - تُوقِّي أبو جعفر أحمدُ بنُ أحمدُ بنِ القاصِّ المُقرَىءُ العابدُ ، وأبو العَبَّاسِ أحمدُ بنَ محمدِ بن بكرُوسِ الحبليُ الزاهدُ ، وصَدِ بن بكرُوسِ الحبليُ الزاهدُ ، وصَدِ بن بكرُوسِ الحبليُ بكرِ عتيقُ بنُ عبد العزيز بنِ صِبْلا الخَبَّارُ ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسينِ المُواتِيُّ الفاسِيُ الفقية ، والمسيدُ محمدُ بنُ بنَيْمانَ الهمذانيُ ، وأبو الثناء محمدُ بنَ محمد بنِ هبةِ الله ابن الزيتونيّ ، وهارونُ بنُ العبّاسِ المأمونيُّ الأديبُ المُورِّ ، وأبو محمدِ لاحقُ بنُ عليً بن كارِع ، وأبو شاكرِ يحىٰ بنُ يوسفَ الشُقلاطونيُّ ، وأبو الغنائِم هبةُ اللهِ بنُ محفوظِ بنِ صَصَرَى الدمشقيُّ ، الشَقلاطونيُّ ، وأبو الغنائِم هبةُ اللهِ بنُ محفوظِ بنِ صَصَرَى الدمشقيُّ ،

#### ٢٨ ـ الرِّفاعِيُّ \*

الإمامُ ، القدوةُ ، العابدُ ، الزاهدُ ، شيخُ العارفين ، أبو العبّاسِ

 (١) بسبب العداوة التي كانت بيته وبين صاحب المخزن أبي بكر منصور بن نصر ابن لعطار .

ترجم له ابن الأثير في الكامل: ٢٠٠/١١، وسبط ابن الجوزي في العرآة: ٣٣٠/٨٠ واردة وابن خلكان في الوقيات : ١٧١/١ ، والذهبي في العبر : ١٣٣/٤ ، وتاريخ الإسلام ، الوردة ٧٧ أحمد الثالث ١٤/٢٩٧ ، والصفدي في الوافي : ٢١٩/٧ ، والسيكي في الطبقات الكبرى : ٢٣/٦ ، وابن كبر في البداية : ٢٧/١/١ ، والعيني في عقد الجمان : ٢١/الوردة ٢٥/١ ، وابن العماد في الشارات : ٢٥/١٤ ، وفي خزاة كب الدكتر بشار عواد معروف نسخة ...

vv

٥٧٧

أحمد بن عبد الوهّاب بن عبد الله بن أحمد بن عبد الوهّاب بن محمد ابن دينار الأصغر بن محمد بن دينار الأكبر

> وصل ابنُ النجار نسبَه إلى كسرى أنوشروان . أبو العباس بن أبى يعلى بن أبى القاسم . من أهل البُنْدَنِيجُيْن<sup>(۱)</sup> ، وكان قاضيها<sup>(۱)</sup> .

سمع ببغداد من (٢) أبى القاسم بن الحصّين ، وغيره .

ولد في ليلة العيد الأكبر ، سنة إحدى وخمسمائة .

وتُوفِّي في حدود سنة خمس وسبعين وخمسمائة ، بالبِّنْدَنِيجَيْن .

٥٧٨

أحمد بن على بن أحمد بن يحيى بن حازم بن على بن رِفاعة\*

الشيخ ، الزاهد الكبير أحد أولياء الله العارفين ، والسادات المشمّرين ، أهل الكرامات الياهرة . أبو العباس بن أبى الحسن بن الرفاعيّ ، المغربيّ <sup>(2)</sup> .

 (١) البندنيجين : بلدة مشهورة ، في طرف النهروان ، من ناحية الجبل ، من أعمال بغداد . معجم البلدان ١/٥٤٧ .

(۲) ق س : « قاضیا » ، والمثبت ق : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .
 (۳) ق س : « بن » ، وهو خطأ صوابه ق : ص ، والمطبوعة ، والطبقات الوسطى .

ه له ترجمة في: البداية والديانية ٢٠١/١٣ ، تاريخ ابن الوردور ١٣٠/٥ ، تذكرة الحفاظ ١٣٤١/٤ جنمع كرامات الأولياء ٧٧ ، سرأ تمام البدائرة ٢٠/١/١ ، شارات الدهب ٢٥٠/١ - ٢٦١ ، طفات الشعراني ١/ ١٥ - ١٥ ، ١٥ المارة ١٣٣٠، العبر ١٣٣٤ ، تأكما لاتر الأثير ٢١/٥١٥ ، مرآة الزمان ٨/ ٣٧٠ ، ٣١١ ، التجوم الزاهرة ٢٠/١ ، ٣١ ، الزاق بالمبلوب ٧/٧٧ ، وقيات الأميان ٢/١/١ - ١٧٤ ، ترهمة رقم ٩٦ .

والرفاعي ، يكسر الراء وفتح الفاه وبعد الألف عين مصدة ، هذه النسبة إلى رجل من العرب ، يقال له رفاعة . يقول ابن خلكان : و هكذا نقلته من خط بعض أهل بيته ، وفيات الأعبان ١٧٣/٠. (٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : وسلطان العارفين في زمانه وجده » .

# لہذا بیر سند صحیح ہے۔ جس سے معلوم ہو تاہے کہ امام سیداحد رفاعی ؓ نے آپ مَنَّی ﷺ کے ہاتھ کو چوما تھا۔

دوسری سند:

امام رافعی (م ۲۲۳٪)[ اُقتم] بی فرماتے ہیں کہ:

<sup>2</sup> تنبيه:

شیخ عبد انسیم الھاشی گا اصل نام محمد بن عبد انسیم الھاشی ؓ ہے، لیکن آپ کو عبد انسیم الھاشی ؓ الواسطی بھی کہا جاتا ہے اور بعض محدثین نے آپ کی کنیت ابو طالب ؒشرف الدین بھی بتائی ہے۔ **(ارشاد المسلمین: صفحہ ۹**)

اسكين:

ٳۯ۬ۺؽٳڮۯڵڴڛؽڵؿؽ ڸڟٙۯڣؘڐۺؽڿٳٞڵؙؙؙؙؙؙڰؘۜڡؽڹ

> ناكيف آلإثمام آكمافيظ آلمئيريُّ الكُفِّرِيُّ الكُفِّرِ الْكَفِيرِّ الْكَفِيرِّ الْكَفِيرِ (1825 - 1845) ه

> > <sup>تمقيق</sup> و*أجرزو*مزه بئ جمولا جُحر<sup>س</sup> لأبي الأثري

السَّيِّد أحمد ـ رضي الله عنه وعنهم ـ بذلك اليوم، واندرجوا بسلك أتباعه، وكان فيمن حضر الشَّيخ أحمد الكبير الرَّعفرانيُّ، والشَّيخ عبد القادر الجيلانيُّ ، والشَّيخ أحمد الرَّاهد الأنصاريُّ ، والشَّيخ شرف الدِّين أبو طالبِ ، بن عبد السَّميع الهاشميُّ العبَّاسيُّ " وخلائق، وكلُّهم تركوا وتشرَّفوا برؤيا اليد المحمَّديَّة ببركته ﷺ وبايعوه هم ومن حضر على المشيخة عليهم وعلى أتباعهم ـ رحمهم الله تعالى ـ .

[اجتماع المؤلف سنة (٦٢٢)ه بخمسةٍ من حجَّاج عام مدِّ اليد] ١٠٠

ومن يَعَمِ الله عَلَيَّ أنَّ والدي \_ رحمه الله \_ توجَّه من الفاروث سنة اثنين وعشرين وستهائة إلى أمِّ عبيدة وعمري يومئذٍ ثهانية سنين، فحملني معه للزَّيارة والنَّشُرُّف بالموسم الأحمدي، فدخلنا أمَّ عبيدة في خلافة شيخنا ومولانا السَّيدُ

 (١) الشيخ كنز العارفين أحمد الزاهد الأنصاري ابن الشيخ منصور البظايمي الرباني، روى الإمام الرافعي في "سواد العينين" صـ٩٨.. أن الإمام الرفاعي قلله قال عندما سئل عن سيدنا أحمد الأزرق الأنصاري: « أَهْ يصافح النَّبِي عَلَيْقًا يُوم خَسَ مراتٍ، وهو من ملوك الرجال أيضاً».

اد روى اد تصاري، و پيسامع اسمي و پيوس يوم سس مراب و مو م صود ارجان) ايسه... (٢) محمد بن عبد الشميع بن عبد الله بن عبد الشميع أغاشمي الواسطي ( ٥٠٥ ـ - ٥٨) هـ: شريف صالح عابد، قرآ بالقراءات على أي يكر المناخلي، و أي البركات بن كروار، وبالكوفة على عمر ابن حجد الله علوي وسمع من خميس الحوزي، والحسن بن إبراهيم الفارقي، و نصر الله بن محمد ابن غلد، وحدث بواسط الكثير و أقرآ . انظر: «غنصر ابن الديشي» ا / 32.

(٣) عبد السميع بن أبي تمام عبد الله بن عبد السميع الهائسمي، أبو المظفر الواسطي (٣٠١-٥٥)هـ:
هو من أعيان نجباء بني العباس، ومن أفضل علياء عصره، كان من أكابر واسط، ومن خواصً
أفاضلها أهل العلم والنّين، ثقة إماماً حسن الرُّواية، معروفاً بالصَّدق والرُّهد والعبادة، وهو
من أجل خلفاء مو لانا السيَّد أحمد رضي الله عنها، وتتهي نسبته إلى الأمير جعفر بن سليان بن
عبد الله بن عبد الله بن عباس \_ رضي الله عنهم ... قرأ القرآن على المبارك بن محمد بن الرواس،
و أحمد بن محمد بن العكبري، والقلانسي، ورحل إلى بغداد فقراً على أبي الحطاب الجراح، وثابت
ابن بندار، وسمع من: جعفر السراح، انظر: «تاريخ الإسلام» ٨/ ٣٥٠، و«قلائد الزَّيرِكِك»
للسيد أبي الحدى الصيادي صـ ٤٠..

(٤) وذكرهم الإمام المؤلف في «النفحة المسكية» صـ٩...

al-Rafi'i, "Ald al-Karim

العين في العرب المام المرابطام حجة المرابط المسيعيد المسكوم بن محدد الرافعي نفعنا الته به

(الطبعةالاولى)
 بالطبعةالمرية ببولاقمصرالحمة
 (سنة ١٠٠١ هيرية)

اسكين: تاريخ ابن الدبيثى

ٳۯ۫ڹؿؽٚٳڮٛٳڴڵؽؽڵڎ؞ٛڔٛ ڸڟٙۯڣٙڐۺؽڿٳڵٮؙڠؽڹ

> نابيف آلإمَام آكنافِط آلمَيْنِ الفَّرِيّ الْفَيْرِلْ كَالْفَا فِي الْفَيْرِلْ كَالْفَيْدِ الْفَيْرِلِيْنَ (12 - 23) هِ (19 - 21) ه (21 - 21) ه

> > سَمَنَهُ (*گارُرُو*ه بن/جود بحُک لاُئِٹ (الحاری

البر مالناس وكانورا محلق المملنحلق المحوس والم وغبرهم فوقف الجلس وقد كادت تغرب الشمس فتذكرت قول بدأحد وقلت للناس كانشيني السيدالغوث أحدار فاعي فوالله م قولي هذا الاوالجلس قد التطيم معضه وكثر البكا والصبياح وأسل المجوس والصابتين وغيرهمأ اف رجل أأخبرني شيضنا الامام الحجة لقدوة عمرأ توحفص شهآب الدين السهر وردى عنءمه الولى العارف يوخ أى النعيب عن شيخه الامام الهمام البحر الطام محدين صرى رضى الله عنهم قال كل الاولساء أدر كامقاماتهم وما لوااليسه وعرفنامنهاهم في السسرالا السسدة حدار فاي فأنه لابعرف منتهاه في السمر وانمارجال عصر ناعلي الاطلاق يعرفون الوجهة التي اتجه الهاومن ادعى الوصول الى مرتبته أوالاطلاع على بنه فكذبوه أى اخواني هذارحل لابعرف ولايحد همذارحل لح من علائق بشريته وعوائق نفسه كانسلاخ النوب عن المدن والأوليا وفي عصرنا هذا كارهم وصغارهم المشارقة والمغاربة الاعارب والاعاجم عال عليه يستمدون منه ويأخذون عنه وهوشيخ الكلف اكل بسيرالنوال من حرة جده علىه الصلاة والسلام على قلبه وهو معلىالرجال فيالارضمن ولاينقطع مددماذن اللعوالدولة له . ولذريته الى يوم القيامة مع طيب نفس ألحب ورغم أنف الحساسد يفعل الله مايشا الاراد لامره ولامنازع لمكمه فالكاشيخنا سندالحدثين مبدالسميع الهاشي الواسطي يغداد وقدجري ذكرالسيد أحدار الرفاعى رضى الله عنه أى عدالكر يم كان السدة حدا بعمن آيات الله ومعززتمن معزات رسول الله يمشي على وجسه الارض ماوقعت

يا رسول الله، ما تقول بالسَّيَّد أحمد الرَّفاعيِّ ، وبالشَّيخ شهاب الدِّين السُّهُرَوَرْدِيِّ. وبالشَّيخ عبد القادر الجيلِيَّ؟ .

فقال له: شهابُ الدِّين رجلٌ أو قال شيخٌ مرشدٌ، وعبد القادر عاشقٌ صادقٌ، وأحمد الرَّفاعيُّ عبوبُنا وشيخ هذه الأمة، قال: فقلت: أتأذن لي أن أجدَّ د التَّوبة على يد ولدك السَّيد أحمد الرَّفاعيُّ؟ فقال: المسلمون عيالٌ عليه. ∞.

وقال شيخ النُّيوخ عبد السَّميع الهاشميُّ \_ رحمه الله ﴿ مَنْ تَمَلَّهِ بِمَدْهِبِ الصَّحابة، وخفظ مودَّة القرابة، وتلمذ للسَّادة الرُّفاعيَّة، فقد أتقن طريق الوصلة، وأمِنَ من غوائل النَّهس، وما زَلَّ عن طريقة الله تعالىٰ ".

وقد انتسب للخرقة الشِّريفة الرَّواعيَّة أكابر أشياخ الحَرقة إمَّا فعالًا وإمَّا معنىً يريدون بذلك حصول بركة صاحبها ﷺ وقد شاهدت ذلك من جماعة من أعاظمهم وإنِّي صحبت الشَّيخ العارف شهاب الدين عمر السُّهرَوردي صحبة التَّبرُّكُ وسمعتُ منه وأراد يوماً أن يُلبسني خرقتهم ففطن أنَّ خرقتي أحمديَّة، فقال: لا تؤاخذني يا ولدي، كلَّنا مندرَجٌ في خرقة السَّبِّد أحمد الرَّفاعي ﷺ.

السهروردي (٥٣٩ ـ ٦٣٢ )هـ: فقيه شافعي، مفسر، واعظ، من كبار الصوفية، مولده في سهرورد، ووفاته ببغداد، كان شيخ الشيوخ ببغداد، صحب عدَّه أبا النَّجيب وعنه أحذ الصَّوف والموطف والشيخ أبا عمَّد عبد القادر بن أبي صالح الجيل وغيرهما، وانحدر إلى المصرة إلى النَّجيخ أبي محمَّد بن عبد المحري، له كتب، منها: «عوارف المعارف»، وبهنجة البيان في تفسير القرار، وراجنب القلوب إلى مواصلة المجوب، انظر: «وفيات الأعيان» ٣/ ٤٤٦، ما ١٧٤٠ ما ١٧٤٥ ما ٢٠٤٥ ما ١٨٤٥ ما ١٨٤٨ ما ١٨٤٥ ما ١٨٤١ ما ١٨٤٥ ما ١٨٤٨ ما ١٨٤٥ ما ١٨٤

 (٢) رواها الحافظ أبو الفرج الواسطي في الرياق المحبين، صدا ١١. وسراج الدين المخزومي في ارحيق الكوثر، صه...

## اسكين: تاريخ ابن الدبيشي

# مطبوغات المجمع العش المالعزاقي

المخصَرُ المحتاجُ اليَّهُ مَا رَسِخُ الْحَافِظِ إِلِي عَالِثُ رَبِي مَا رَسِخُ الْحَافِظِ إِلِي عَالِثُ رَبِي

محد بن سَعَيْد بن محد ابن الدّبيثي

انتقاء محمّدَبن احمَرَبن عثمانُ الذهبى وفيه زيادة فوائد فى الستراجم له ولسشيوخ آخرين عنى يَجْفَيفِه وَالنّعليق عليه ونسَره

> ڒڵ؇ۛۊڒ مُصْطِغيٰجَوَا<sup>ڒ</sup>ؙ

مطبعة المعارف \_ بغداد ۱۳۷۱ هـ ۱۹۵۱ م

۱٤٧ - محمد (۱) بن عبدالجليل بن محمد بن عبدالواحد أبو حامد بن أي مسعود ابن كو تاه (۱) المحدث الاصهاني :

سحمه أبوه من جعفر بن عبدالواحد الثقني وسميد<sup>(۱)</sup> بن أبي الرجاء ، حج سنة تمانين وخمائة وحدث بها [ ببغداد ] عن الثقني وسمع منسه أصحابنا تميم ابن البندنيجي وعبدالله بن أحمد الخياز وأجاز لنا . توفي سنة اثنتين وتمانين عن اثنتين وستين سنة .

١٤٨ - محمد بن عبدالسميع بن عبدالله بن عبدالسميع بن علي أبو
 الفتح الهاشمي :

من ولد سلمان بن على عم النصور، أبو الفتح بن أبي المظفر القرى الواسعلي، شريف صالح عابد ، قرأ بالقراءات على أبي بكر الناخلي وأبي البركات بن كروار بالكرونية على عمر بن حمزة العلوي وسمع من خيس الحوزي والحسن لبن ابراهم الفارقي ونصر اتقه بن محمد بن مخلد وحدث بواسط الكثير وأقرأ. سحمنا منه وقرأ نا عليه ونهم الشيخ كان . ولدسنة خس وخسائة تقريباً . وتوفي في جادى الآخرة سنة نمانين وخسائة .

(١) تاريخ الاسلام ﴿ ورقة ١١ » .

(۲) قال الصندي في ترجمة أبيه عبدالجليل ( كوناه بالسكاف وبعد الواوناء نالته الحمروف )
 (( إلحاق) بالويسات ، نسخة دار السكت الوطنية بياريس ٢٠٦٦ ورفة ١٢٧) .
 وتصنف في تذكرة الحفاظ ( ج ٤ ص ٥٠٠) الى ( كوباء ) وكوناء بالدارسة منتاء للعد .

(٣) هو أبو الدرج سيد بن عمد الصبرني السمسار الحسيدت المسن ، تولمي سنة ٢٣٠
 ﴿ البُسْدُواكَ ج ؛ من ٩٩ » ,

یہ ثقہ شیخ عبد السیع میں اس واقعہ کا عین گواہ ہوں (آ تکھوں سے دیکھنے والا )، جس میں حضرت کبیر احمد رفاعی نے حضور مَثَّلَ اللَّیْمُ سے مصافحہ کیا۔ (سواد العینین: صفحہ ۹-۱۰) اسکین ملاحظہ فرمائے

نصالبر بالنباس وكانورا محلق المملنحلق المحوس والصابئم

غيرهم فوقف المجلس وقد كادئ تغرب الشمس فتذكرت قول سيدي السيدأجد وقلت الناس كان شيئ السيدالغوث أحدار فاي فواقه al-Rafi'i, "Ald al-Karim

ه(الطبعةالاول)، بالطبعةالمبرية بيولاقمصرالحمية (سنة ١٣٠١ هميرية)

الابسار على تفاورف عسره تل قدالساف مشد ولاوسد في الخاف عديد كان طريقه المنكاب والسنة كان امالالاقرالا شريها وحكم عايها قهرماله وغلب طوره كان اماماعالماعدلا لوراتيم لأيشكل الساف

وليس على الله عستنكر ، انجمع العالم في واحد رأيسه وماوقد امتسلات أطراف أم عسدة من زائر يه وهو يبكي ريقول

حيرت فيك العقلا . يامن لعقلى عقلا كتمت فيسك حالتي . فنحتني بين الملا

وكنت مع الزواد في المرم النبوى عام عسمه الذي مترت أو فيه ملان ولي المنافعة ويم بدالتي ولي المنافعة وكان ومن أطهرنا والشيخ عدى وكان من أطهرنا والشيخ عدى المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة وا

اتم قولي هذا الاوالجلس قدالتطم بعضه وكثر البكاموالسساح وأسل من المحوس والصابئين وغيرهم ألف دجل فأخبرني شيضنا الأمام الج لقدوة عمرأ بوحفص شهاب الدين السهر وردى عن عمه الولى العارف سوخ أى النعيب عن شيخه الامام الهمام البحر الطام محدر مرى رضى الله عنهم قال كل الاولساء أدر كامقاماته لوالسه وعرفنامنتهاهم فى السسرالا السمدأ حدار فأع لابعرف منتهاه في السمر وأنمارجال عصرناعلي الاطلاق بعرفون الوجهة التي اتجه اليهاومن ادعى الوصول الى مرتبته أوالاطلاع على ربته فكذبوه أى اخوالى هذارجــللايعرف ولايحد هــذار منعلا تقيشريته وعواثق نفسه كانسلاخ النوب عن البدن والآوليا في عصر ماهذا كارهم وصغارهم المشارقة والمغاربة الاعارب والاعاجم عيال عليه يستمدون منه وبأخذون عنه وهوشيخ الحل في الكلابسع النوال من حجرة جده عليه الصلاة والسلام على قلبه وهو لى الرجال في الارضين ولا ينقطع مددماذن الله والدولة له واذريته الى يوم القيامة معطيب نفس ألحب ورغم أنف الحاسديف الله مايشا ولاراد لأمره ولامنازع لمكمه فقال في شعفا سندالحدة عبدالسميع الهاشي الواسطى سغداد وقد حرى ذكر السيد أحداب الرفاهي رضي القدعنة أي عدالكر م كان السيدة عدا يعمن آيات لله ومعيزة من معيزات رسول الله عشي على وجه الارض ماوقعه

فقال

# اسی طرح یہی واقعہ درج ذیل محدثین وعلاءنے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایاہے:

امام علی بن انجب ؓ (مم ٢<u>٧٢٪)[ صدوق</u>] 3 نے اپنی كتاب ميں ۵ الگ الگ سندوں كے ساتھ شيخ احمد رفاعی ؓ كے يہي واقعہ كو نقل كياہے۔ (مخضر تاريخ الخلفاء: صفحه ۱۹۹–۹۹)

اسكين: مخضر تاريخ الخلفاء

3 على بن انجب گوعلاء نے امام ، ماہر محدث ، بڑے مؤرخ ، فاضل ، ادیب قرار دیاہے۔ دیکھئے: (تاریخ الاسلام للذہبی جبلد 18: صفحہ ۲۷۸ ، طبقات الحفاظ للسيوطی : جبلد ا:صفحہ ۵۱۲، قم ۱۱۲۷، طبقات الشافعيد للقاضي شيبہ: جلد ۲:صفحہ ۱۳۰) تاريخ الاسلام كااسكين ملاحظہ فرمائے

الوزخ الإسكام يتقير الذين أدعيد الله مجا برأت كالمتابعة عن الله على المائلة عند المتعاد المتعا

المحكد اكخامس عشر ۱۲۲-۰۰۷ هـ

حَقَّته ، وَضَبَط ضَبَّه ، وَعَلَّقَ عَلَّاه الدكتوربث رغوادمعروف



ناريخالاسلا ووفيا المشاهيروالأعيلا

توفي في ذي القَعدة عن تسع وستين سنة. وقد درَّسَ، وأشْغَلَ وناب في

174 - عثمان بن موسى بن عبدالله، الفقيه الزَّاهد أبو عَمرو الإربليُّ ثم الاَمديُّ إمام الحنابلة بمكة.

وكان من الإقاد". ١٨٠ عثمان بن هبة الله بن عبدالرحمن بن مكي ابن الإمام أبي السَّامر إسساعيل بن عوف، أبو الفتح القرشيُّ الوَّمرِيُّ المَوْفِيُّ الإسكندرائيُّ السَّاكيُّ الشَّنَاعِ، السَّاكيُّ الشَّنَاعِ، وَتَوْمِي فِي سَلَّع مِن الأولى بالشَّماعِ، وُلد سنة تبع وثمانين روعي عد الدَّمانية والشَّغ فسرا الإسكندرية والتأمين منعد الدين الحارثي، وجماعة كثيرةً، وعائل خسا وثمانين سنة. وكانت جنازة مشهودةً

 المارح علي بن أحمد ابن العُقيب، الشيخ نور الدولة العامرئي النّحوئي.
 البُغْلبكيُّ النّحوثي. ي أخذ العربية عن ابن مَعْقل الجِمْصي. وله شِعرٌ جَيْدٌ. وفيه دينٌ وشَرَفُ

اخد تعربيه من بير نُشْنِ. . توفي يتغلبك في ربيع الأول<sup>77)</sup>. ١٨٢٠ علي بن أتجب بن طمان بن عيدالله، الشيخ تاج الدين أبو الحسن وأبو طالب ابن الساعي البغداديُّ المؤرِّخ ، خازن كُتُب المُستصرية.

(1) من صلة التكملة للعسبتي. المورفة ٢١ – ١٦.
 (2) يعتر فيل مراة الإمارة (١٧٧/ - ١٣٧٨). وقد سعاء اعتمال بن هبدالله، وورخ وقاته في شهر العجم.
 (٣) من فيل مراة الإمارة (١٣٨٦ - ١٤٦١).

منة ديناً. وكان إقبال الشرابي ينفذ إليه باللهب ويحترمه. ولد في إقبال مداليم دو غير غير من غير خيره من المسابق الشعابق التي ولقد أورد الكاروري في ترجمة ابن الساعي أسماء الشعابق الإجازة في على أما المشابة والإجازة في عبد المشابق والإجازة في عبد عبد المشابق والرجازة في عبد المنافذات والمسيها العامة. وعبد عبد الما أما المنافذات والمسابق العامة. وعبد من أصحاب أي الوقت. وقراً على أبن الشجار تاريخه الكبير ليعادة وقد تكلم فيه منافذ أقليه ولد أوها. وفي رجب سنة أربع وثلاثين وصت منة، ينزز الإس منافذ ألمن المنافذات المنافذات في منافذ المنافذات المنافذات المنافذات المنافذات على طلب الوقاء ألنه باسم شجاهد الدين أبيات الدين المياس؟ وله كتاب الحت عنى حلب الولد، الله بالمحمد الدين البت الدُّويدار الصغير، فقدَّمه له يوم عُرسه على ابنة صاحب المَوْصل لؤلؤ. وحَكَى ابن أنجب أنه اشترى مملوكًا يخمسة عشر دينارًا، قال: ثم بِعتُهُ بِمنة دينار على الأمير بُكلك، فوَهَبِهِ لفتاه سُنْقُر شاه، فظَهرت منه نَهضة تَأمَّة، وكفاءة، وكَثُرَت أمواله، إلى أن نقم عليه أستاذُه، وأخذ من أمواله ما قيمته

توفي في رمضان وقد قارب السانين أو جازها. وكان أديبًا فلصارًه أخياريًا، عمل تاريخًا، وما زال يجمع فيه إلى أن مات. وحمل تاريخًا لشعراء زمات، وقلًا على «الكمام الابن الأور. ولد تتاب «الناريخ العلم الأثابكي» فاجازه على المستنصر بالله يعنه ديباز. ولد كتاب «الناريخ العلم الأثابكي» التأمين من اليقمات تجوز من والدين أوسلات شاء إن زكتي بن أرسات شاء ابن الشفالة ولم الدين مسعود ابن الشفاف أهلب الدين مودو بن زكمي بن أتشائل الأكباء وفي أخيار بيتهم، وأجازه عليه يعنه ديباز. وله كتاب الأوه، الإعمارة في خان البي المستحمم الجهد، وما أنفق عليهما من الأحراك منة ديار، وكان ألهال الشرابي يقط إليه باللهب ويعتربه، وله في إقبال

اسكين: طبقات الحفاظ للسيوطي

# 

للإكمنا مُرلِكَنَا فِيظُ ٱلْيَشِيخِ كَجَعُلالِ ٱلدُّنينَ عَبَدُهُ الرِّحَنَّ بْنَ الْمِنْ يَحْدَلُ الْسَنْهُ وَلِي

دَاجِعِ النَّهَةِ وَضَبِطِ اعْدَلَمَهَا لجئة مرابعث كماه بإيثرانت النّايثر

دارالكتب العلمية

#### الطبقة العشرون

١١٢٦ ـ ابن العمادية الإمام الحافظ المفيد الرحال أبو المظفر منصور بن سُلِّيم بن منصور بن فتُوح الهَمْدُأني الإسكندراني الشافعي(١٠ مُحْتَسِب الثغر ، ولد سنة سبع وستمائة ، وسمع من ابن الخازن ، وابسن رواحة ، ويعيش النحوي .

وعنيّ بالحديث وفنونه ورجاله ، وبالفقه مع الدين والثقة . ولم يخلف بعده في النخر مثله . مات في حادي عشري شوال سنة سبع وسبعين وستإلة .

١١٢٧ ـ ابن الساعي الإمام المحدث البارع المؤرخ تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله البغدادي<sup>(١)</sup>

خازن كتب المستنصرية ، صحب ابن النجار ، وسمع من جماعة ولـه و مختصر تفسير البغوي ، و و ذيل على كامل ابن الأثير ، و و تاريخ شعراء زمانه ، وغير ذلك .

() لد ترمة في : طائرة المفاقظ للنامي 11214 ، وحسن المعافرة السيوطي ( 787 ) . وفطرات الذهب لانن أميرا داخلي ( 178 ) . وفطرا مراة الرئيس ( 1794 ) . وفيطات التنامية السياسي ( 178 ) . وفصر 1 / 1 - مردة الحال اللياسي ( 178 ) . وفيطا والموافق النامية ( 178 ) . ( 1 ) لد زعة في . العباد والبيانة الإن كتر 17 / 19 ، وفيل خطاء بعند ( 187 ) . وفيلك ( 1844 ) . وطيفات السيان القانوي ( 11 ) . والمنافقة ( 178 ) . وطيفات الشاعية لاين تقليم فيه قده ب . وطيفات السيان القانوي ( 17 ) .

017



على بن أنجب المعروف بأبن الساعى البغدادى تغدهالله برحته

وقالف كشف الطنون ك تاريخ ابن الساعى وهوعلى بن أنجب البغدادى المتوفسنة عهر وهوتار بخ كبير يزدعلى ثلاثين مجادا وله تاريخ آخر لشعراء عصره وله أيضافي هداالمن تاكيف كنيرة مهاأ خيار الخلفاء وأخبار للمستفين وأخبادا لحلاح وأخباد المدارس وأخباد قضاة بغداد والجسامع المختصر ومساقس الخلفاء والمعسام الاتابكي والمقسار المشهورة وغررا لمحاضرة وطبقات الخلاء وغبرتانه اه

رسبعةالاولى) بالمطبعةالاديرية سولاق مصرالمجمع المجمد سنة ١٣٠٩ همرية

وعقيل المنجى وعبدالقادر الجيلى وأحدال اهددالانصارى وشرف الدين أبو طالب بن مبدالسميع الهاشى وأحدبن عبسدا نجود الربعي ومباولة برجعفر الأونيوى وعبسدالرسن سحلى الدغيبيني وأبوالفرج عرالفارون ويعقوبه ر مريطين و مساورين من من المنهجين و المورد المساورين و المساورين و المساورين المساورين المساورين المساورين الم عبدالبرم عدويه الواسطى وأرسلان التركانى الدمشق وامرأ أي السمادات العلوى البغدادى وعهدا بزالصناديق الشريف البغدادى وعبدالحسو الانصارى الواسطى واستقاض فجبرهذه المنقبة الشريفة وتواتروسارت الركان ولم يستفض ويتواثر ف زمن من الازمنة بعدعه دالصحابة الكرام لولى من الا ولياء الا علام كرامة كما ستفاضت هذه الكرامة ونواترت السيدا حد مرئاة ويواساه علام كرامه الاستفاد المدادارمة وتواريد السداء عله الراقعة وتواريد المداد المواد الموا السترشدأ مجسنة خس وخسين وخسمائة ومعمصاءة من كبراءبي هاشم ما انتها الومدينة التوصل القصادوم وقد داعا وذكال الوم السادة أحدار فاعى قدم افدر وحده وقت بتقام الواجهة أمام قبرالني صلى انته عليه ومام ومرة عليه النبي السلام والناس يدعمون وأنشدا السداحد ف- لة البعد وحى كنت أرساجا ن تقبل الأرض عنى وهي نائتي 

فظهرت لدالنى صلى الله عليه وسلم فقبلها والناس يتطرون ووحدثناك

الشريف الكبوأ حدوثاً حدوث عدين عدين عديد الوزيز باعلي باسعيل بن سلين السباحي الهاضي من أيد فيسيالها المبين بحكة آحداث بحضوا لمكي اندكال بيتوازلوف من الكرامات ما واترالسيدا حدوث الرفاعي وقال كان انه قال بيرة وترفوس المدارا ما منا واتر السيدا المدارال وقا وه أن كان الم المدارات والم ما المدارات الم ما المدارات المد خس وخسين وحسمائة وقدوصلها السيدا حدب الرفاعي زائرا فوقف تجساه قبرالتي مسلى الله عليه وسلم عليه فردّعليه السلام سم ذلا من في الحرم النبوي ثم أنشد

فى حالة البعدروحى كنت أرسلها ﴿ تَقْبِلَ الْأَرْضُ عَنَى وَهِي نَاتَبْتِي وهذه دولة الاشباح قد حضرت . فامدد بمينك كى تتحظى بهاشفتى وهد دولة الانساع قد حضرت و المدونينات في تعتلى باشتنى فنظهر تأميدان ملى المتعاجه ولم فاشياء الأودر آعا كما كس في المراوقد كت من رآخارا لحديثة بريا العالمان لا مدننا كما الشروف عبد الوسعين متمترف الدين عبد الرحمن المكنى بالي طالب الوسطى عن إسعن الشيخ عبدالشادد المبليل المتكال في مدرست في مادس عمر مناشب عرضمين وضعة القرابسيد ر مين سيدار سين مستخدين بين ساب واستخدي ايدهان استيقط المسافدا الميليان كال في مدرستان ما ادس مجرمة تشميع وخسين وخساء أمراً إستال التي مال القصائد واستدا مدان المياه المعادل الميان ال

امام على بن الحسن بن احمد الواسطي **(م ١٣٣٨) جن** كو حافظ ذهبي ً نے الامام، القدوة ، العابد ، القانت ، الزاهد اور بڑى شان والا قرار ديا ہے۔ دیکھئے مجم الثیوخ الکبیر للذہبی ؓ: صفحہ ۳۱۵، الدرر الکامنة لابن حجر: جلد ۳: صفحہ ۳۷، رقم ۸۲۔

اسكين: مجم الشيوخ الكبير للذهبي

# مُعْجِمُ شِيُوحِ الزَّهِبِينَ

Caffe. الاِمَام شَمْرِ الرِّيمِ عَنَد بْرُنْ حَدَبْرِ جُهُمَانَ الذَّهِ بِي

> تجقتيق وتعشليق د. روحيَّةِ عَبَالرَّحِمُّ لِالسَّيُوفِي

دارالكثب العلمية

وثلاثين وستمائة من عبد الوهاب بن أبي نزار معد بن الـواثق بالله عن ابن شــامل عن أبي غالب الباقلاني عن أبي القاسم بن بشران أجاز لي مروياته وسمع الجزء القادري من عبد اللطيف بن القبيطي وسمع من ابن الخيازن وولي مشيخة المستنصرية وحدثني عنه الفقيه أحمد بن محمد بن الشيرجي الحبابي بالجزء

. توفي سنة سبع وعشرة وسبعمالة

٥٢٥ ـ علي بن جعفر بن علي بن إسماعيــل ، أبو الحسن ، الحلبي ثم الدمشقى مؤذن القلعة .

سمع ابن قميرة والرشيد العراقي وابن سعد والمرسي . مولده في سنة ثلاثين وستماثة

مولده في سنة كلالتي وحشالة . ومات في المستوم عند عمر ميسجدالة . أنا يحمى بن قميرة أخيرتنا أخيرنا على بن جعفر ومحمد بن على قبالا : أنا يحمى بن قميرة أخيرتنا تجنى الروحياتية أنا ابن ظاهمة التمائل أنا الحدين بن الحسن بن المنشل أنا الحسن بن مؤدن إلى وكبر أني إلى النبات عبد الله بن أبي تهيئة نا خضى بن فيات عن إسعاميل بن أبي خالد عن معمب بن سعد قبال : جاء عمر بن محد إلى أبيه بيالل خياة فكلم بين سحايت بكابرا فقال له معد : ما كنت من طبيلك لهم عنا الوم اتن محمد رسول الله يهي فيل الناس زمان يتحلفون فيه الكلام بالستيم كما تحلل البقر الكلا بالستها ، إمساده

٧٦٥ ـ على بن الحسن بن أحمد الواسطي الإمام القدوة العابد القانت الشيخ ، أبو الحسن . ولد سنة أربع وخمسين وستمائة .

قال لي : اعتبات بي الوالدة في الفسب وأنا أرضع أيام هولاكو . قدم دمشق مرات بعج نها وحدثني أنه مرات طاف ينلو القرآن من العشاء إلى الصبح وحدثني أنه حج مرة وحده من العراق إلى المدينة على نافة كان يشرب من ليها وهي ترعى وكان صفةً غريبةً في الثالث والتعبد والانفياض عن لناس وعلى ذهنه علوم نافعة

صحب الشيخ عز الدين الفاروثي وغيره وتؤثر عنه كرامات . توفي محرماً ببدر في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ثلاث وشلائين

حدثتي أبو الحسن الواسطي الزاهد قبال: أن الحجاج بجماعة من الخوارج فقتل فيهم فقسال رجل منهم: أمهائي حلى أفعب الفهي ويشأ علي وأرجع فقيل: من يضمنك؟ فقال وزير الحجاج: ! أنا فانطلق فقضى ديد وأثى من الفد فقال ماناذا فقيل له هملا التخفيد ونجوث؟ قبال أردت أن لا يقال فعب الصدق من الناس وقيل للوزير لم أقدمت على ضمان من يقتل ؟ قال أردت أن لا يقال ذهبت المروءة من الناس فقال الحجاج : وأنا قمد عفوت عنىك لئلا يقـال :

٥٢٧ ـ علي بن داود بن يحيى بن كمامسل العملامة الخطيب ، نجم الدين ، القرشي البصر وي الحنفي النحوي . مولده في سنة ثمان وستين وستماثة .

مونده في سمه نمان وصير وصنعانه . وصنع من البرهان ابن الذرجي ومعي من الفسولي والشمس بن الواسطي وهو من أذكياء أهل وقته وله النظم والشر مع الديات، والورع والمحاسن الكثيرة

أنشدنا علي بن داود النحوي لنفسه يرثي ابن القباقبي .

٥٢٧ ـ شلمرات الذهب ١٤٣/٦ . وذيل العبر ١٣٥٤ . وقوات الوفيسات ١٠٤/ – ١٠٦ . والدرر الكامنة ١١٦/ ـ ١١٧ ـ والدابة والتهائم 1

يه امام على بن الحسن بن احمد الواسطى (م ٢٣٠٠) نع بهى اپنى كتاب خلاصة الاكسير في نسب سيدنا الغوث الرفاعي الكبير 'ميں يهى كرامت نقل فرمائى ہے۔ (خلاصة الاكسير: صفحہ ١٣٠٠)

اسكين:

هـ ذا كتاب خلاصة الاكسير في نسب سيد باالغوث الرفاعي الح لَّشِيخ الامام على أبى الحسن الواسطى الشافى

﴿ رَجِهُ المُؤلف ﴾

قال شيخ الاسلام أحد بن جرالعسقلاني قدس سروني كابه الدر و الكامنة م مانسه على بن الحسن بن أحد الشافعي أبو الحسن الواسطية و ماليست في المستعلق المستدسات في وسسل الواسطية كراد كان في واقعة هالا كو بنفدادرضها ثم جعب المشيرة عراقين الفاروقي ومهم من أمن الدين بن عساكر وقرا الدرا تن نظر في الفقه كران منحمه المترافقة المالية وأمال وأمو الحسنين جه وباور و قال الذهبي كان كبيرالشان منقطع الفرين منصمها عن الناس ذاحظ من تهمدور لا وفروسيام له كشف ومال وهو كليه وفاق وله عبون يتغالون في تعظيه وكان على طريقة السلف في العقيسدة مان محرما ببدرسنة ثلاث وثلاثين وسبعائه رضى اللهعنه آمين

﴿ الطبعة الأولى ﴾

(بالمطبعة الخبرية المنشأة بحوش عطى بجمالية) (مصرالحمه سنة ١٣٠٦)

لأعله جليسه ولاينصرف عن مجالسه الالعبادة حولاللا ذى وفيااذا صبوراعلى المكاره جوادامن غيراسراف متواضعامن غيردلة كاظماللغيظ من غير حقداً علم أهل عصره بكتاب الله وسنه رسوله واعملهم بها بحرامن بحيار الشرع سيفا من سيموف الله وارثا أخلاق سية رسول الله سلى الله عليه وسلم و وقال شيئنا الامام الصيف الحافظ الكبير عزالدين أحدالفاروثى فرسالة لهسماها النفعه المسكمة فالسلالة الرفاعية الركية عندذ كرالسيد أحدرض اللهعنه واتصاله رسول

متى ماقىل نجم الصبح حيا . تعبن أن مركزه السماء د الله متى قلت السيدة حداز فاعي تعين أنه من أجل آل رسول القد مريد المامي مساملات المسارة في المشارق والمغارب والاعاجم والاعارب وفي جسع البسلاد المعسمورة والبوادى المذكورة وثم قالوأ شهر من شهس الطهرة ما ثبت اسيد ما المسيد أحد الرفاعي من النسسية الواضحة المجدية والوصلة المسلسلة الحسينية متواترا فيجيع الامصار والنواحي والاقطار ولست بقائل ماقلته على وجه أقامه الدليل

والم المرابض في الاذهان في الداحة الجالنها والدليل والماهولة المناسبة والماهولة المناسبة الماهولة المناسبة الم الجموالعرب بعمة الوصلة والنسب وذلك عام جهرضي الله عنه حسين وقف تجاه الجرة العطرة النبوية وقال السلام عليا باحدى فقال اه عليه أفضل صاوات الله وعليانا اسلام باوادى فتواحد لهذه المحة الحلسلة

في عالة البعدروسي كنت أرسلها . تقبسل الأرض عني وهي نائبني وهده دولة الاشباح قلى مصرت ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ قُولُونَ مِاشْفَى \*\* تله رسول النمالي المعملية وسسلم بدوالشريفة من قبره الكريم فعلها

الدين عمرالفاروثي قدس مسره من خباج ذلك العام وشاهد ذلك بعيسه وقال كانم مالزوًا وقيق حتم الشيخ جود ورنيس الحراف والشيخ عسد القادراليلي المتيم بنصداد والشيخ عسدى الشاق وشاهدوا وقالتهم وغيرهم رضى الله عنهم أجعين وقد أوركت بصدالله خسسة وجال من وميرسم رضي المداهم عميروند الارتباط المستدرين المستدرين المرسم المستدرين المستدرين المستدرين المستدرين المستدرين المداريات (وقوطابياق أن كرساً قليلامن عاتم تبدولا قالسدة احدال فاق رص المنافق على متولا قالسدة احدال فاق المنافق على متولا قالسدة ومامن الشه عليم متوافقات على أوليا، الفالسك المنافقات ا ما المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع المرابع ا ه وعلى الارض وبقيت أناماني زما افالمأقف رأيت سدى المسجى ورسجى ورسجى ورسجى ملق على الارض وهو مخور كما غذه ورافه ابغة ف محالة الشاماء الله تعالى وميعته يقول في غشوية تعزيم كم كرواهم رافله أكان بادان أي مدرتعال في تعالى هم أناك فقال له ساك الأمن عند المسكة بالماك و

غنتاليه وأناأبكي فقال لمابيكيك أى دوفقلت له كبف لاأبكي وقسد

مت المان فاطمتني ورميتسني فقال باوادي لما فلت ال تعرعارت الربوبية

فى ملايقرب من تسمين ألف رجل والناس ينظرون بدالني مسلى الله عليه وسلم و يسمون كلامه و فالوالدي فعنا الله، وقد كان والدي عز

# محربن عبد الله المخزوي (م٨٨٨م) جوكه اپنے وقت كى شيخ الاسلام تھے۔ (الاعلام للزركلي: جلد ٢: صفحه ٢٣٨)

تأليف <u></u>جِيرُالدِّينِ الزِركُلِيٰ

لأشية الرحبال النساءم العرسنية والمنية عربة والمنية يشرقن

الجنزء السّادس

دار المام الملايين

مهاج العابدين ، صعير ، راه حاجي خليفة ، و و إجازة \_ خ ؛ يخطه في فهرست المخطوطات : المجلد الأول ، مصطلح حديث ( دار الكتب ) ١١٩ (١٠ .

الأَرْمَيُونِي ( ۰۰۰ ــ ۸۷۱ هـ - ۱۲۶۰ م )

محمد بن عبدالله ، أبو الخمير الأرميوني : متأدب مصري أصله من أرميون ( في الغربية ) تفقه مالكياً وتأدب . ارمیون ( و الفریق) تفقه مالکای واتاب.
وزی بالفاهرة قبل أن بیلغ الثلاثین،
له دالنجوم الشارقات فی الفستائع المحتاج
الیا فی بعض الاوقات – خ ، رأیته
فی خزانة الرباط (۷۱۸ج) ویلفنی آنه
طع فی حلب سنة ۱۹۲۸ وهر ۲۵ بابا
أولهٔ دحل المصطلحی والسندوس، ۱۵۰

این قاضی عَجْلُون (۸۳۱ ـ ۸۷۱ ـ ۱۹۲۸ - ۱۹۲۸ م )

سامره و (محمل روي به واحد ادر اصطدار و رحمن القدة في حامل ودن ورفق بالقدة في حامل المحمد والتاليخ و التاليخ و والتاليخ و منه منها المالين في شرح مقيدة الشياني و مده و المالة ؟ .

التَّبْرِيزي ( ۰۰۰ \_ بعد ۸۸۶ ه = ۰۰۰ \_ بعد ( > 1 & A 4

راي الشوع الرامرة 1941 : 1941 ومشية 100 مدينة 100 ومشية 100 مدينة 100 ومشية 100 مدينة 100 ومشية 100 مدينة 100 مدينة

ما سنة المناسبة "المروس الهم المناسبة محمد بن جداف التسي عن نهاية الجزء الثامن ، من محفوظة ، فتح الباري ، في حزالة القروبين بقاس . تفضل باسخواج القراطي ، الأساط محمد العابد القاميد ويلاحظ أن الحميلي – في حالة ( 1771 سماء محمد بن عبد الجبل ، وهذا الجبل جدد ، كما هر مين ها يخت بن عبد الجبل ،

إسحاق الفارسي التبريزي : باحث ، من علماء تبريز استقر في القسطنطينية وصنف

بها كتابه ، تقرير الحق \_ خ ، مجلدان ، في الحكمة والفلسفة فرغ منه سنة ٨٨٤ (١) .

محمد بن عبدالله بن محمد المخزومي

الرفاعي الحيني، سراج الدين: شيخ الرفاعي الحيني، سراج الدين: شيخ السلام في عصره. ولد بواسط (قي المراق) ورحل إلى الشام وسعر. وتوقي يبغداد. له مؤلفات، منها «البيان في تفسير القرآن» و «مسحاح الأخبار في نسب السادة الفاطعية الأخبار شد.

على ابن الأثير في قوله إن خالد بن الوليد انقرض عقبه ، و «جلاء القلب الحزين » تصوف ، و «رحيق الكوثر \_ ط ، من

تصوف، و ورحيق الحوار حده ، من كلام النبخ الراقاعي، رسالة، و و سلام المؤمن ، حديث ، و د النسخة الكبرى فيما خاض به أهل علم الحرف. وله شعر. وإليه تنسب ، محلة الشيخ سراج الدين ، يغداد (۱) .

( - 1147

محمد بن عبدالله الأوهري: متأدب مصري. له ومدار الأمور على المختار من مطالع البدور – خ، اقتيته، وأظته يخطه، خمسون بابأ، في مجلد أنجره سنة ۸۸۷ (۱). محمد بن عبداللهِ الأزهري : متأدب

التَّسَي (۰۰۰ ــ ۸۹۹ه = ۲۰۰۰ ــ ۱۹۹۶م)

محمد بن عبدالله بن عبد الخياد التسيى، أبر عبدالله : طوخ ، من الخياد تلسال وأدباتها. نيب أبل ، تسى ، من أصاماً. أن ونظم الدر والغيان في دولة آل زيان ـ ط ، و دراح الأرواح فيما قاله أبر حدو دول فيه بن الأمداح ، و « فهرســـة» . يأســـا ، منايضـــه ، و « فهرســة» . يأســـا ، منايضــه ،

ا نہوں نے اپنی کتاب'صحاح الاخبار' میں حضرت شیخ سید احمد الرفاعیٰ گی یہی کر امت **سند کے ساتھ** نقل کیاہے۔ **(صحاح الاخبار: صفحہ** ٢٩) اسكين ملاحظه فرمائے



المالصديقجلك مرتين ورحت بصاد تالافواك وانتاليومجاذبتالتجل ومقبولالتجافالسلمتير فرين خفافع وج المعكان حتنثنا يخوابك ببملأ رجيلهاع ذا كالنسبتين ونهن العبتة البيث لي واناسيعتك ياابرة بصالقامين لاعوجين سواك لهتراث للوسيين وهلايح على الما فننبية لئالفتعافقاتة من لاوزار عين اى عين أماالتين قسرة كلهين ودم شرفالبرية مقترها كاامت بطاح الاخضرين تؤميحاك متفاة الطايا جلية الضلاايضوعين لخل بتعاعظاماً على وادريون الجوهرين ذي بمالوع وذي خونين بهول كاف العليا الميناً والعالقتنالخصهم والتعلق من المستانية المالان والمالان والمسالة والمستعانية المستعانية المستع الاماتر الاعلم الافسل على لتان احدالفا روف اتكا ذروف قالحاته والمكااعجة عيحالذين ابراهيم الفاروف فالمحتنى والمكافا فلمركه انجها بذة الاعلام الوالذي عمرالفا روين اندكان يجلس موكانا و ستيدنا ومغرى الستيدا حلاكه برازة عرج محاوته عنرعام جعه سيدا ومتحده السيدان والمتعالمة والمتعالم وسلم ومراه من الترسيدان والمتعالمة والتراكم والمارات والمتعالمة والم قصيلة على وزنزوا بيتراأ مان مطلع

۵- امام عزالدین احمدین ابراییم الفاروثی (م ۱۹۳۰م) کوامام فیمی نے امام المقرئ ، واعظ، مفسر، خطیب ، شیخ الشیوخ فقیه ، سلفی ، محدث ، قراء ت کے ماہر ، مفتی ، عابد ، اور صوفی قرار دیاہے۔ (تاریخ الاسلام: جلد ۱۵: صفحہ ۲۸۲) اسکین:

ناريخالابسلاكم وَوَفِياتِ الْمِشاهيرَوالأَعِلام

لِوَنْ الْإِسْلَامِ مُتَّى اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

المجَـُلَّدالثَّالِثُ عَشَر ٦٠١–٣٠٠هـ

حَقَّد، وَضَطَفَة، وَعَلَّمَةَدُه الدَكُورِبِ عَوَادِمعروف

خائم

٣٠٣ أحمد بن إبراهيم بن عُمر بن الفَرَج بن أحمد بن سابور بن علي بن عَسِيمة، الإمام المقرى، الواعظ المُفسِّر الخطيب شيخ المشايخ عِزَّ اللهام الرّاهد أبي محمد المُصطَّفويُّ الفاروثيُّ الوامطيُّ الشافعيُّ الطّوفيُّ.

وُلد بواسط في السادس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع عشرة وست متة. وقرأ القراءات على والده وعلى الحسين بن أبي الحسن بن ثابت الطّبَي، عن أبي بكر ابن الباقلاني. وقدم بغداد سنة تسع وعشرين، وسمع من عُمر بن كُرّم الدُّيكِرَري، والشيخ شهاب الدين عُمر الشُّهْرُوردي ونَسِنَ منه خِرقة التُّصوف، وأبي الحسن القَطِيعي، وأبي علي الحسن ابن الزَّيباتي، وأبي وابي والي الحسن النَّقية به وأبي علي الحسن بن رُوزية، والحسين بن علي ابن رئيس الرؤساء، وعلي بن علي ابن النَّريباتي، وأبي بكر بن بهروز، وسعيد بن ياسين، وأبي بكر بن بهروز، وسعيد بن ياسين، وأبي بكر ابن الخارة، وأبي طالب ابن القَبِّطي وطائق سواهم، وسمع بواسط من أبي المباس احمد بن أبي الفتح إبن المندائي والمُرَبِّي بن شغيرة. وسمع بأصبهان من الحسين بن محمود الصالحاني صاحب أبي جعفر الصيدلاني وغيره، وسمع بدهشق من التقي إسماعيل بن أبي النُسر، وجماعة.

وروى الكثير بالخرّمين، والعراق، ودهلق، وسمع منه خَلْقٌ كثيرً، منهم: أبو محمد البِرْزَالي، فسمع منه بقراءته وقراءة غيره اصحيح البخاري، وكتابي عبد والدَّارمي، وحجامع التَّرمذي، وحُسْنت الشافعي، والمُعجم الطَّبْراني، ودسُنن إبن ماجة، والمُستنير، لابن سوّار، والمُفَازي، لابن عُتبة، وففضائل القرآن، لابي عُبيد، ونحوًا من ثمانين جزءًا(١٠). ولبِّسَ منه البُورة خَلْقٌ، وقرأ عليه القراءات جماعة، منهم: الشيخ جمال الدين إبراهيم البُدوي، والشيخ احمد الحَرَّاني، والشيخ شمس الدين الأعرج، وشمس الدين

. وكان ففيهًا، سَلَفيًّا، مفتيًّا، مُدرُسًا، عارفًا بالقراءات ووجوهها وبعض عِلَلها، خطيبًا، واعظًا، زاهدًا، عابدًا، صوفيًّا، صاحبً أورادٍ وأخلاقٍ وكَرَّم

 <sup>(</sup>۱) هذا من معجم شيوخه، وينظر المقتفي ١/ الورقة ٢٢٨.

# يه الم ، مفقى عابد اورسلقى شخ عز الدين (م ١٩٠٨) نے جى اپنى كتاب ارشاد المسلمين ، ميں يهى واقعه سند كے ساتھ نقل كيا ہے ، چنانچه وه فرماتے ہيں كه "أخبرنى أبى الحافظ محي الدين أبو إسحاق إبراهيم عن أبيه الشيخ عمر قال له: كنت مع سيدنا ومفزعنا وشيخنا السيد أحمد الكبير الرفاعى الحسينى ----- " (ارشاد المسلمين: صفح ٨٨) اسكين ملاحظة فرماك

ٳۯٚۺؽٳڴٳڴڵۺؙٵڰڔؽ ڸڟؘۯڣۣٙڎۺؽٙؿڂٳٞڵؙؙؙؙؙؙڰؘۜڡؽڹ

> نَابِنِي آلاِمَام آنَحَافِظ آلَحَيْرَتِ ٱلْفُرِّيَ الْفَيْسِيْكَ عِلِيْب (12/5-25) هِ (13/5-25) هِ (13/5-25) هِ

> > ىمىنىن (ئىمىدُرمِزە بىن جمولاجىك (يُدِثِ (كائدىن

وكان جدِّي الإمام الفقيه أبو الفرج عمر الفاروثيُّ من حجَّاج ذلك العام؛ أخبرني أبي الحافظ محيى الدِّين أبو إسحاق إبراهيم عن أبيه الشَّيخ عمر أنَّه قال له: كنت مع سيَّدنا ومَفُزَعِنا وشيخنا السَّيِّد أحمد الكبير الرُّفاعيُّ الحسينيُّ على عام حجِّه الأوَّل، وذلك سنة خمس وخمسين وخمسيانة، وقد دخل المدينة المنورة يوم دخوله إليها قوافِلُ الزُّوَّ ار من الشَّام والعراق واليمن والمغرب والحجاز وبلاد العجم، وقد زادوا عن تسعين أنفاً فلمَّا أشرف على المدينة المنورة ترجَّل عن مطيَّته ومشى حافياً إلى أن وصل الحرم الشَّريف المحمَّديُّ، ولا زال حتَّى وقف تُجاه الحَجْرة العطرة النَّبويَّة، فقال :السَّلام عليك يا جدِّي.

فقال له ـ عليه أفضل الصَّلوات وأزكى التَّسليات ـ: وعليك السَّلام يا ولدي. سمع كلاته الشَّريف كلُّ من في الحرم الَّبويَّ، فتواجد لهذه المِنحة العظيمة، والُّعمة الكبرى وحنَّ وأنَّ وبكى، وجثا على ركبتيه مرتعداً، ثمَّ قام، وقال غائباً عن نفسه حاضراً مع أُنسِو:

فِي حَالَةِ البُّعِدِ رُوَّحِي كَ تُتُأْرُسِلُها تُقَبِّلُ الأَرْضَعَنِّي فَهِيَ مَاثِيَةِ ي وَهَذِهِ دُولُةُ الأَسْبُ احِقَدُ حَضَرَتْ فَاشَدُهُ بَعِينَكَ كُي تُعْظَى بَهَا شَفَقِي فمدَّ له رسولُ الله ﷺ يَدَه الشَّريفة النُّورانيَّة من قبره الأزهر الكريم فقبَّلها والنَّس ينظرون، وقد كان في الحرم الشَّريف الألوف حين خروج اليد الطَّاهرة المحمَّديَّة، وكان من أكابر العصر فيمن حضر الشَّيخ حياة بن قيس الحَرَّانِ"،

۸۸

سند:

امام عز الدين احمد بن ابرا ہيم ؒ-- > امام ابواسحاق ابرا ہيم الفارو ثيؒ-- > امام ابو فرج عمر الفارو ثیؒ-- > سيداحمد رفاعیؒ۔

سند کے رواۃ کی تفصیل میہ ہے کہ:

- i مام عزالدین احمد بن ابرا ہیم ﴿ **م م ۱۹ ب**ر ﴾ کی توثیق او پر گزر چکی۔
- ii امام ابواسحاق ابراجیم الفاروثی بھی ثقه ہیں۔ ان کے بیٹے،امام عزالدین احمد بن ابراجیم (ثقه) ان کو حافظ، ثقه، سعید (خوش بخت) صالح اور ججت کہتے ہیں۔ (ارشاد المسلین: صفحہ ۸۸، ۱۵،۵،۵،۵ والاخبار: صفحہ ۲۹)

اسكين: ارشاد المسلمين: صفحه ١٠٥

الحفاظ والمحلَّمون وكثيرٌ من أهل الطبقات والمؤرّخين، لا ينكرها إلاّ جاهلٌ قليل الروية، حاسدٌ لسلطان النَّبوّة وظهور المعجزة المحتّديّة، أو معذورٌ من غير هذه الأنّة الأحديّة ......

<sup>(</sup>١) مَفْزَعٌ: أي ملجأ. «المصباح المنير» مادة: (فزع).

 <sup>(</sup>٢) هو القطب النَّيخ حياة بن قيس بن رخال بن سلطان الأنصاري الحراني الله ترا٥٨١)هـ: أدرك
 السيَّد أحمد الرُّفاعيّ ـ قُس اللهُ سَرَّه ـ وتشرّف بصحبته ولبس خوقته المباركة بقرية نهر دقل،

# ٳڒٛۺؽٳڎڵؙڴڛؽؙڵڎ؉ؽ ٳڒؙۺؽٳڎڵڴؙڵۺؽڵڎ؉ؽ ڶڟؘۯڣؘٙ؋ۺؘؽڂٳٞڵؙؙؙؙؙٮؙۜٛۜٛڡؽڹ

تأليف آلامام آكمافظ آلمَحَيْتُ الْفُرِّيَّ الْفُيَسِّ آكِمَطِيْب (12/2-22 (طارق والطّارو في والشّافِعيّ والرّفاعيّ (12-2-23) ه

> سمنیز و*اجزر و*نوه بی جموده جُوسا وایتی الاشری

تأليف الإمّام آكما وفذ الحجّ ترمّ الأُمَّة مَ الأُمَّة الْحَوْمَاتُ

تواصَعَ كالنَّجُ مِاسْتَبَانَ لِنَاظِيرِ على صَفَحَاتِ الماءِ وهو رفيعُ وكم واحدٍ يَسْمُو إلى النَّجم صاعِداً صُمُّودَ دُخَانِ النَّارِ وهو وضِيعُ

بالصُّورة وهو شيخك بالمعنى، فسلِّم تسلم؛ فأخذته الرَّعدة، وقال: سلَّمتُ

وكان بعدها لا يزال متأذّباً مع سبّدي السّيّد أحمد، وكثيراً ما كان يقول: أنا شيخُه في الخرقة، وهو شيخي في الخِلقّة، أنا شيخُه بالصُّورة، وهو شيخي بالمعنى. وقال الشّيخ عَليَّ أبو الفضل الواسطيُّ ﷺ: أرواحُ الأولياءِ تطيرُ إلى حضرات القدس بأجنحةِ مختلفةِ أطولها ريشاً، وأنهضها عزماً، وأقربها مرمىً من سدرة

الوصل روح السَّيِّد أحمد ابن السيد أبي الحسن علَّ الرُّفاعيِّ في هذا العصر، ولولا سِرُّ الامتثال لاخذُ ُ عنه، ولا ريب؛ فأنا شيخه في الصُّورة، وهو شيخي في

وقال فيه أيضاً بعد ثناءٍ طويل: وإنَّه لَوَجِيْهُ الوَّجْهِ عند الله ورسولِهِ عَلَيْهُ، نحن

أخبرني والدي الثِّقة السَّعيد الصَّالح محيي الدِّين أبو إسحاق إبراهيم الفاروثيُّ أنَّه

رأى رسول الله ﷺ في محضر عظيم وهو أحسن مماً يصفه الواصفون، والسَّبعة عشر سلطان أقطاب الوقت بين يديه، وأقربهم منه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ سيَّدي السَّيِّد أحمد، فقال: يا إبراهيم، فظنت أنَّه يكلَّم سيَّدي السَّيِّد إبراهيم الأعزب سبط الجناب الأحمدي فأطرقتُ، فأعاد ثانياً وعَلَمْني، وقال ﷺ: يا إبراهيم، هل قلتَ في شيخِ

أشياخه بالاسم، وهو شيخنا وشيخ الوقت بالحكم ١٠٠٠.

شيئاً؟ فقلتُ: نعم يا رسول الله عليك الصَّلاة والسَّلام.

(١) روى قول الشيخ على الواسطي بالإمام الرفاعي: الإمام الصياد في «الوظائف الأحديث» صـ٣٣..
 والحافظ تقي الدين في «ترياق المعين»صـ٥». وابن حماد في «روضة الأعيان» لوحة ٩٦٠/خ،
 والوتري في «روضة الناظرين» صـ٨١...

1.0

اسكين: صحاح الاخبار: صفحه ٢٩



#### ورجت بصادقكا فواك المالصديقجك مرتين والمتتاليومجا ذبترالتجلى ومقبولالزجا فالساحير فرين خفافغ وج المقلان رجي للجاع زاكالنسبتس حتذنابخوبابك ببملأ ونهن العتبة البين لونها بصفارقامهن للاعوجين واناستيعترلك ياابريج سواك لهتراث للوسيين وهلايح على اشا فخذيد لاالمنهافقات مزكلاوزارءييناىءىين أماالتين قسرة كلهين ودم شرفالبرية مقتدها كاامت بطاح الاخضري تؤمر حاك متعلة الطاما جلي قالض للالهضوعين وصقوا بتعاعظامًا على وادمرس لنبي الجوهدين ذي بمالوع و كخنين بهولكافح العليانيتيا والعالقتالخصهم وانت واهلك لستتبانيه الشيخوا بوطالب صياءالة يزجيحا لكانرد وفن البكري قالحدتنى

النتيخابوطات، ضياء الذين يحالكا تروي البكرى قالهمانى الاماتر الاعلم الا فسلح الذين احدالها روض الكافرون قالهمانى والتحاليجة بحوالة بن الاحدالها روض قالهدتى والثركا فالمركب الجمه المرة المحالا مراجاله بحرالها روض المدكان بجلس مولانا و الذي مدت له فيه يالمتبي صلى مند عليه وسائر بعد عوده من الجاز المام يحدد براقر المهارك راذا بالتي المنظيس الكبير جا الدين الحدادى الماويوى قد وخل عليه و قبل مدير وا فيشره قصيدة على تريز و بعيد العالمة عليه عليه على مدير وا فيشره

لهذا آپ جمي ثقه ہيں۔

iii- امام ابو فرَج عمر الفارو ثَيُّ (م ٨٥٥م) اور

iv - سیداحمد رفاعی (م<u>۸۷۵)</u> کی جمی توثیق اوپر گزر چکی۔

لہذایہ سند بھی بالکل صحیح ہے۔

۲- شخ عزالدین احمد السیّاد (م معرف کیم) جن کے بارے میں امام احمد عزالدین الفاروثی (م ۱۹۳۰م) فرماتے ہیں که "السبط االاعظم، کنز العرفان، قطب الزمان، غوث الرجال، کعبة أهل الاحوال، رفیع العماد، ابو علی السید عز الدین احمد بن الرف الوفان، قطب الزمان والے، معرفت کا خزانه، زمانه کے قطب، اوگوں کے مددگار، صوفیہ کے مرکز، بڑے مرتبہ والے - (ارشاد المسلمین: صفحہ ۲۰۱۳) اسکین ملاحظہ فرمائے

# (3,00,000)

لِطَرْبِقَةِ شَيْءَيْخِ ٱلمُتَّقِّيْنِ

تأليف آلإمّام آكمافيظ آلحَدَّتْ ٱلْقَرِّي الْفَسَرَاكَ عَلِيْب (لُهِرَيِّ رَحِّ (لالرِّي) (الفاروُ فِي الْوِشَّا فِيعِّ لالرِّفاجِيِّ

> ىمىنى ۈمخىرىرمزە بىجودوجى ۈيەللەرى

#### [(٣٢) السَّيِّد عزُّ الدِّين أحمد الصَّيَّاد (٧٤٥-٢٧٠)هـ]

السَّبطُ الأعظم، كنزُ العِرفان، قطب الزَّمان، غوثُ الرِّجال، كعبةُ أهل الأحوال، رفيع العهاد، أبو عليَّ، السَّيِّدُ عزُّ الدَّين أحمد الصَّيَّادُ ابن الرِّفاعيِّ ﷺ:

وُلِدَ \_ نفعنا الله به \_ عام أربع وسبعينَ وخمسهائةِ قبل وفاة جَدَّو لاَمَّو غوثِ وُلِدَ \_ نفعنا الله به \_ عام أربع وسبعينَ وخمسهائةِ قبل وفاة جَدَّو لاَمَّو غوثِ الثَّقَلين أبي المُلَمين سبَّدنا السَّئِد أَحمد الكبير الرُّفاعيُّ ﷺ بأربع سنين.

وَلَمَّا كُوِّرَ سَلكَ على يد أخيه أبي الحسن عبد المُحسن ــ قُلَّسَ ـِ \* هُ ــ، وتخرَّجَ بصحبته، وتفقَّه وتلقَّى عِلْمَ التَّفسير والحديثِ من الشَّيخ عبد المنعم الواسطي مفتى الجنِّ والانس.

واتَّفَق فقراءُ هذه الطَّريقة، وشيوخُ الطَّائفة على أنَّه لم يرفع طرقَهُ إلى السَّماء قطُّ حياءً من الله تعالى، وكان كثيَر الخُشُوعِ والحياءِ من الله تعالى، زائدَ البكاءِ، قليلَ الكلام.

أَجَارَهُ جَدُّهُ القطب الكبير الرَّفاعيُّ ﷺ حالَ موته وهو ابن أربع سنين، ويَشَّرَ به وأثنى عليه الخير، وذكر أنَّ الأسودَ تزورُهُ بعده، ونَوَّهَ على ما له من المكانة والمنزلة الرَّفيعة.

وكان أسمرَ اللَّون، طويلَ القامة، حسنَ الوجه، أكحلَ العينين، وسبعَ الجبهَةِ، خفيفَ الوجودِ، لطبفَ المنظرِ، ذا هبيةِ وسكينةٍ ووقارٍ، نُورائِيَّ الطَّلْعَةِ، لايتمكَّنُ الإنسانُ من إباحَةِ الْظَرِ به لجلالَةِ قَدْرِهِ.

7.7

انہوں نے بھی اپنی کتاب میں سید احمد رفاعی گاواقعہ نقل فرمایا ہے۔ دیکھئے: **المعارف المحمد یہ: صفحہ ۵۹**، طبع قدیم۔

اسكين:

<sup>(</sup>۱) هو الولد السادس للسيدة زينب بنت الإمام الرفاعي علله، انظر ترجمته في: اخلاصة الإكسير، ا صدا ۱۳ و اروح الإكسير، صدا ۱۳-۱۳، واربيع العاشقين، لوحة ۱۸خ، واروضة الأعيان، الوحة ۱۸خ، واروضة الأعيان، الوحة ۱۸خ ۱۰ اس ۱۸خ، و اجلاء الصدى، لوحة ۱۸خ ۱۰ خ، واصحاح الأخيار، اصدا ۱۹-۱۳، و وروضة الناظرين، صدا ۱۹-۱۳ و وعقود الكال، لوحة ۱۹۹ ۱۸ /خ، و اقاموس العاشقين، صدا ۱۵-۱۳، و اخزانة الإمداد، صدا ۱۲-۱۳،

كتاب المدرب المحدية فى الوظائف الاحدية السيد الامام والاسداله برقام القطب الموث الم

السيد صالح قطب الذي بنع الى دون السيع عشرة سنة و قوف في حياة اسه و بقد تذريته الطاهره من بنتيسه الذي بنع الى دون السيع عشرة سنة و قوف في حياة اسيه و بقد قبال الطاهره من بنتيسه الكرعين الوليتين المارفتين بالقالسيدة زيف وهي والدق الدين آحد نعني العملا بهم المن وين العلم الإميان والدي وهي والدي وهي وسيع في المنافق اللا والدي وهي وسيع وفي وسيع المنافق والمارفة والحارات والحارات والحارات والحجارة المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق و

2- شخ شرف الدین محمد بن عبدالسیخ (م ٥٨٠م) جن کو محدثین نے سندالمحدثین، شریف، صالح، عابداور شخ الثیوخ قرار دیاہے، جیسا کہ حوالے اوپر گزر چکے۔ انہوں نے بھی امام سیداحمد رفاعی گی، کتاب 'البوهان المؤید: صفحہ ۱۲، ارشاد المسلمین: صفحہ ۱۵۳۔

السكين: البرهان المؤيد

البرها والمؤير

لاه كف ما لكَيْد تعَالِم ب

الإمام المسكيّل المشكيّخ أَجْمَا الرِّهَ الحِي الحسنينيّ فِجِلاً عِنْهِ ١٥٠ مره هِ

> حَقِّقَةً وَعَلَّنَ عَلَيه عبدلعنسي كمين

البرهسكا لالمؤيد

لصاحب مد اليد، مولانا القطب الغوث السيد أحمد الرفاعي سي الله عنه.

#### [مقدمة الواسطي تلميذ المؤلف]

الحمد لله حمداً يواني نعمه، ويكناني، مزيده، والصلاة والسلام على السنّرة النوية الغريدة، [روح]<sup>(۱)</sup> جسم السوجود، وعلة (۱) كل موجود، سيندا مولانا وقرة عوننا ونيينا الرسول المكرم، حيب الرحمن محمد ﷺ، وعلى آله واصحابه، وعِنْرَته (۱) وأحبابه، وتابعه بإحسان إلى يوم الدين، آمين آمين.

أما يعـــد؛ فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله، شرف الدين بن عبد السميع الهاشمي الواسطي ــ كان الله له، وغفر بفضله ذبه وزَلَلُهـــ: قد تلقينا مع جمُّ غفير من المحبين، والإخوان الصالحين،

(۱) الذي بين الغوسين زيادة من نسخة : والعلمية. (۲) الدلكة : تشكّ يمثل صاحب من وجهه، كان هذه البلة صارت شغلًا ثانياً منعه شغله الأول. (۲) مرة الرجل: سله ورهطة الأفكرة.

11

وأستاذ الخواصّ والعوامّ، القطب الغوث المقدِّم، الذي امتّازه الله على أوليائه بتقبيل يد النبي ﷺ، صاحب الأيادي الجليلة؛ والخوارق لجزيلة، حامل الخفيفة والثقيلة، سيدنا الشيخ الكبير: السيد أحمد ابن السيد أبي الحسن على الرفاعي رضي الله عنه، ابن السيد يحيى، ابن السيد الثابت، ابن السيد الحازم، ابن السيد أحمد، ابن السيد علي، ابن السيد أبي المكارم الحسن ـ المعروف برفاعة المكي - ابن السيد المهدي، ابن السيد محمد أبي القاسم، ابن السيد الحسن، ابن السيد الحسين، ابن السيد أحمد، ابن السيد موسى الثاني، ابن الإمام إبراهيم المرتضى، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام عليّ زين العابدين، ابن إمام المسلُّمين، وزبدة ألَّ النبي الأمين، الذي امتُحِنَ بأنواع البلاء، أمير المؤمنين أبي عبد الله الإمام الحسين ـ الشهيد بكربلاء ـ ابن سيد الأمَّة وسند الأثمة، زوج البتول، وصهر الرسول، الذي قدره كاسمه حسن وعلي، أمير المؤمنين أبي الحسنين الإمام عليٌّ رضي الله عنه، وعنهم أجمعين، وذلك سنة سمائةً، السنة التي عاد بها من سفر حجه المبارك، قدس الله أسراره، وضاعف إرشاده وأنواره، في رباطه الشريف بأم عَبِيدَةً، على كرسي وعظه، في مجالس معدودة.

هذا الكتاب المبارك، رواية من فيم شيخنا وملجئنا بركة الإسلام،

جمعناهاً في هذا الجزء وسميناه: والبرهان العؤيد، لصاحب مدَّ اليَّدِ، مولانا الغوث الشريف الرفاعي أحمد.

وها هي كما تلقيناها منه، رضي الله عنه، قال نفعنا الله به:

۱۲

# ٳڔٛڹؿؽٳڮٳڮٳڮڔ ٳڔڹؿؽٳڮڒٳڴڛؽڵڝ ڽڟؘۯڡؘقةؚۺؽڿٵڵؙؙڗؘۜڡۧؽڹ

ناكيف الإمّام آكمافظ الْحَدَّيْتُ الْفُرِّيَّ الْفُيْسَرِلْكَوْلِيْبُ (يُحِرِّيُّ رُحِرِّ (الرَّيِّنِ (الفاروثي) (المُمَّا فِيغٌ (الرَّوَاعِيِّ ( ٢٤٠ - ١٤ ) ٥٠

> تمنية و*أجمئة دو*رجى لأفي الظارى

#### [مؤلَّ فات الإمام الفرعي]

وفي هذا المقدار كفايةٌ لِـمَنْ وَفَقَهُ اللهُ وأَلْمَمَهُ رُ شُدَهُ؛ فَإِنَّ كلامَ سيِّدِنا الشَّيد أحمد عُلله دَوَّنَهُ جَاعَةٌ مِنَ الفُضَلاءِ، وجَمَعُوا منه كُثباً منها: «البرهان المؤيد»، و«المجالس

(١) إتماماً للفائدة أذكر ما نسب إلى الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير ﴿ مَنْ المُولْفَاتِ:

- «البرهان المؤيد» الذي جمعه من مجالس وعظه ودوّنه شيخ الإسلام شرف الدين ابن الشيخ
- عبد السميع الهاشمي العباسي الواسطي نفعنا الله بهم أجمعين، وهو مطبوع طبعات كثيرة. - «المجالس الأحمدية»، قد يكون الكتاب الذي جمعه تلميذ الإمام الرفاعي الشيخ عبد العظيم
- ابن الشيخ أحمد بن خميس، قال ابن جلال في «جلاء الصدى» لوحة 19.8/غ ما نصه: «...وكان الشيخ عبد العظيم يبسط ذيله حتى يفرغ السيد أحمد الرقاعي ﷺ من المجلس، فيقول لهم كُلِّياً تَكَلَّمُهُ وقد جمع من ذلك كتاباً وأورد فيه كُلِّي على بينه»
- اغنيمة الغريقين من حكم اللوث الرفاعي أبي العلمين! الكتابُ الذي جعه الشيخ هاشم الأحمدي الرفاعي تـ(٦٣٠)هـ وهو بمن شهد كرامة تقبيل اليد، وليس الخرقة عن الإمام الرفاعي، مطبوع.
- الحكمُ مطبوع، وشرح الحكم السيد محمد أبو الهدى الصيادي في «قلائد الزبرجد» وهو أيضاً مطبوع.
- احالة أهل الحقيقة مع الله؛ جمعه الفقيه الجليل أبو شجاع بن منجح الشافعي الواسطي، وهو مطدع.
  - «النظام الخاص لأهل الاختصاص؛ مطبوع.
  - «الصراط المستقيم في معاني بسم الله الرحمن الرحيم».
    - اتفسير سورة القدر).
    - «الرواية في حديث النبي ﷺ.
      - «الطريق إلى الله».
        - «البهجة».
- «شرح التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي»، مفقود، وذكر السيد سراج الدين المغزومي في «صحاح الأخبار» صـ٩١- أنه كتاب جليل يجوي ست مجلدات، وهو من أندر الكتب، وأنه ضاع يوم دخل التتار بغداد.

105

#### نوك:

شیخ محمد بن عبد السیع (م ۸۰۰م) کبیر احمد رفاعی ؒ کے شاگر دہیں ، لہذا یہاں توسند کی بھی حاجت نہیں ہے۔

۸- امام، حافظ، محدث، جلال الدین سیوطی (م اافر) جن کو علاء نے امام، حافظ، تاج المفسرین اور امام المحدثین قرار دیا ہے۔ (الاعلام الزر کلی: جلد ۳: صفحہ ۱۰۳، مقدمه التعقیبات الموضوعات)

انہوں نے با قاعدہ ایک رسالہ 'الشرف المحتم فیمامن الله به علی و لیه السید أحمد الرفاعي من تقبیل بدالنبي صلی الله علیه و سلم 'کے نام سے تحریر کیا اور سید احمد رفاعی ؓ کے اس واقعہ کو سند سے ثابت کیا ہے۔ (ص:۲-۳) نیز امام سیوطی ؓ نے اپنے ایک اور رسالہ 'تنویر الحلک' میں بھی اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ (تنویر الحلک للیوطی: منی رسالہ الحاوی للفتاوی للفتاوی للسیوطی میں موجود ہے، جہال سے حضرت مولاناز کریاصاحب ؓ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے اور اس کتاب کاحوالہ بھی دیا ہے۔

اسكين:الشرفالمحتم

### الشرفالمحتم

فيمامن الله به على و ليه السيد أحمد الو فاعي من تقبيل يد النبي صلى الله عليه و سلم

تاليف: للشيخ الإمام الحافظ المحدث المفسر جلال الدين عبد الرحمن بن أيي بكر السيوطي متوف<u>ئ 11 9 .</u>

> الناشر **د**اربرهان

وستل البارزي عن النبي -صلي الدعلية وسلم-خل هو حي يعدو قاده الأجهاباله-صلي الدعلية وسلم وست -حي. و كان مجابر المسيب-رخي الدعه-آيا بالحرق الايعرف وقت الصلاة الايميميناني سمهاس قر رسول الد-صلي الدعلية وسلم-.

و آخر جا او بدر م یکار فی آخار المدیدة عن مجدد با المسبب قال از آن آن است والادان و الافاشدقی قبر رسول الله محل المعادل مشارا با الله محل الداخل و قال الله فهي عقبال الدين الاقوال بو عطائها آخو الريشة هذه رن فهاملكون السبس ان والاحر و بدائش و را الانباء أحماء الهر آنوات كما نظر اللبي -صلف الله علقوال مطابق عرض عفاد الله الاقتراف العراقي قبر د

قال و قديد را المداخر و الأميان معجود الراقع في كا مايد طعم الصحفي قال و الدكو ذلك إلا معتار و هم در المداخر و الموادل الله و الأليان كل والاصفى المقالين و حيث أن الموادلات و سنة كالمداخر و و يقيم الموادل الموادل و الموادل المواد

مندان حوالاستون كما الدين الاقتصاد في من المتاها المتاها المناها المتاها المتاها المتاها المتاها المتاها المتا في المناها المواجهة الإمامة المتاها ال

سمع ذلك كل من في المسجد النبوي فتو اجدسيدنا السيد أحمد وأر عدو اصفر لو نه وجثى عا لبيه شوقا دو يكي وأنا طويلاً وقال باجداه ..

> في حالة المعدروحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبني و هذه در لذا لأشبا -قدحت ت ... فامدد سمنك كه تحظ معاشفت

فعد لدوس الله - مثل العظيه وساح بديدا لشريقة النظر قديلة والأثور السكر والخيابية ماذّ يقر بسمن تسمين ألفدر جل الشريقة ون البدا لشريقة وكان أن السمينات المجاهز الشريخ جهادي ليس المحرائي والشيخ عبدا لقاد والجيلي المقيدية والشيخ حميس والشيخ عديس مسائر الشامي وطوعه للعناك تعالى بطوعهم وشرفة العجيد وإذا المسجدية الركية .

وفي يومها ليس الشيخ حياة بن قيس الحراني خوفة (1) الشيخ السيد أحمد الكبير و اندرج في سلك

ومواج والدواحث الشهيد معدد المقابي من الشيخ أن الوجل الوقيق المشاكل من الشيخ عد انه المقابض الثانون من الشيخ على إن إنها في أنها بالشيخ من القاب القر الشيخ من القاب الوجل إلى المقابون الأستان المواجل الكرك المؤاجل المواجل المقابض المسائل والوجل المؤاجل بالشيخ مسائل المواجل المؤاجل الم المؤاجلة الأن المؤاجل القابض المناسبة المناسبة في المفاقل المؤاجل المؤاجل المؤاجل المؤاجل المؤاجل المؤاجلة الم تعافى حافظ الذاتها الإنها المؤاجلة ال

و من طريح آخر : «مثلثا الإمام اللوصير» ل الشيخ قطب الدين باطر المعرادات والنصيح كل الدين السنجازي من شيخه فدي من السائل و في خادمه الشيخ فالي من مو هر بدائل كنا في مسجد التي - حملي الد عليات مشاخر مجمعة كان الشيخ أحمدين الرفاعي رحي ادتخالي عدو القائمة المحمد و القائمة كانكيك كانت والمحافظة عند عاملة للدائل كلاميا لا والدهدات بدر سول الله - على الدخاب و سلم - فلمانيا

أيأخذالعهدعلى يددوصار مزمر يددفي طريقته الرفاعية

# اسكين: تنوير الحلك

ننونرالحاك في رؤين النبيّ والملك و المراحال الدون الاستيال المراحال الدون الاستيال المراحال الدون الاستيال الدون المراحال الدون الاستيال المراحات المراحات

وفى بعض المجاميع حج سيدى أحمد بن الرفاعى فلما وقف تجاه الحجرة الشريفة أنشد:

فى حالة البعد روحى كنت أرسلها تقبل الأرض على فهى نائبتى وهذه نوية الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تعظى بها شقتى

فخرجت إليه اليد الشريفة فقبلها. وفي معجم الشيخ برهان الدين البقاعي قال: حدثتي الإمام ابو الفصل بن ابي الفصل التويري ان السيد نور الدين الأنجى والد الشريف عفيف الدين لما ورد إلى الروضة الشريفة وقال السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته سمع من كان بحضرته قائلا من داخل القبر الشريف يقول: وعليك السلام باولدي (٢٧)

بل الموت تحفة المؤمن كما روى المغراض فى الكبير والماكم وابن المبارك فى الزهد والنبيهقى فى الشعب عن عبد الله بن عمر مرفوعاً والديامى من حديث جابر مناه وابن أبى شبية والمغرائي عن ابن مسعود، وكذا المزوزى، وروى الشيخان عن أبى قتادة قال مر على النبى صلى الله عليه وسلم يجنازة فقال مستريح ومستراح مده، قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح مده، قتال العبد المؤمن يستريح من تحب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وما يؤيده من الأحاديث أكثر من أن تحصى كما ذكر فى شرح المسدور.

(٣٧) وفي السيف المسلول على شاتم الرسول للإمام تقى الدين السبكي عن الشفاء القامني، وقد أقتى فقهاء الأنداس بإراقة دم من وسفه سلى الله عليه وسلم في أثداء مداخرته بالبردم، ثم زعم أن هذا لم يكن قسداً، كذا في شرح الهمزية -

01

9 - حافظ تقى الدين عبر الرحمن الواسطى (مم م م م م علاء نے امام، شخ، مفتى، محدث، عالم، علامه اور حفاظ حديث ميں سے قرار ديا ہے۔ (المعجم المختص بالمحدثين للذهبى: جلدا: صفحه ١٠١٠الو افى بالو فيات للصفدى: جلد ١٨: صفحه ١٠٠١٠الو فيات للصفدى: جلد ١٨: صفحه ١٠٠١٠الو فيات للصفدى: جلد ١٨ الوفيات لابن رافع: جلد ١: صفحه ٢٠٠٠، الاعلام للزركلى: جلد ٣١٠صفحه ٣١٨)

اسكين: المعجم المختص بالمحدثين للذهبي

# المعجم المختص

شَانَ الذَّهَبَيّ

الشيخ الإمام الرحَّال شمس الدين أبو الفرج المقدسي الحُنْبَلي. وُلد سنة ستّ وستمائة [٦٠٦هـ - ١٢٠٩م]. وسمع مِن الكندي وابن الحرستاني وابن مندُّويه \_ حُضُوراً \_ وسمع من الضياء وابن ملاعب وأبي الفتـوح الجلاجلي ومـوسى بن / المخيلي وعدَّة ، [\$\$-ب]

وببغداد من الفتح وابن يورتداز والداهري وعـدّة، وتفرَّدَ وأكثر عنه ابن نَفيس والمزّي والبرزالي والطُّلَبة. وكان حَميدَ الطريقة صحيحَ الروايـة كَبيرَ القـدْر،

وتــونِّي في ذي القعدة سنــة ٦٨٩ [هــــ ١٢٩٠م] . نَسَخَ بخطُّه وأثبتَ

عبد الرحمن بن عبد الله بن المُقيَّر: يأتي في حرف الميم.

(١٦٠) [عبد الرحمن بن عبد المحسن الواسطى](١)

عبد الرحمن بن عبد المحسن بن عمر بن شهاب، الإمام المفتي مُحدَّث واسط وعالِمُها وكبِيرُها سيدي الشيخ تقيُّ الدِّين أبـو الفرَّج الـواسطي

ولد سنة أربع وسبعين[وستمائة ٦٧٤ هـ ـ ١٢٧٥م].

فحجٌ مرَّات وقدم علينا طالب حديث سنـة ثمان وسبعمـالة [٧٠٨هـــ ١٣٠٨م] بعد أن سمع ببغداد مِن ابن أبي القاسم والعماد ابن الطُّبُّال

(١) ابن رافع: الوفيات ١: ٤٦٠.

147

# اسكين: الوافي بالوفيات للصفدى

والجزء والثامي حشر عبدالاحد . عبدالعزيز يَى بن حجى الشافعي ابن أبيك الصفدي كَثَلَتُهُ أحمد بن م تحقيق فراغتناء

أَمَا الأُونَا وُوط . تَرَكَى مُصْطِقًا

واراعاء الدار والعراق

بيروت ـ لبنان

-5555555222222

الجزء الثامن عشر من كتاب الوافي بالوفيّات

صَمْصام. العذل الفقيه المعمَّر كمال الدين الكناني المصري المنشاوي الحنبلي. مولده بالمنشية، التي لقناطر الأهرام، سنة سبع وعشرين وستمائة، وتوفي سنة عشرين وسبعمائة. وكان يخطب بالمنشية، وصار عدلاً بالقاهرة دهراً. سمع من سِبْط السُّلَفي، والصُّدر البكري، وطائفة. وسمع منه الشيخ شمس الدين، واختبل قبل موته بنحوٍ من أربعة أشهرٍ.

٦٧٧٦ \_ «أبو الفرج الواسطي» عبد الرحمٰن بن عبد المحسن بن عمر بن شهاب. الإمام المفتي الشيخ تقي الدين أبو الفرج الواسطي الشافقي محدّث وابط. ولد سنة أربع وسبمين وستمانة وتوفي رحمه الله ببغداد سنة أربع وأربعين وسبعمانة. وحجّ مزات، وقدم دمشق وسمع هرٍ والشيخ شمس الدين الذهبي، وأخذ عن المَخزومي وبنت جوهر والموجودين. وكان كيْساً خيراً لطيفاً متواضعاً، كثير المحاسن، له صورة كبيرة ببلده ومُروَّة تامة. قال الشيخ شمس الدين: حصَّل كثيراً من مروياته وحدَّثنا عن ابن ثردة الواعظ، وصحب الشيخ عزَّ الدين

٧٧٧ - «أبو محمد البلّداني» عبد الرحمٰن بن عبد المتعم بن عبد الرحمٰن بن عبد المعمّد بن عبد الله البّداني عبد المعمّد بن محمد البّداني الدمشقى الشَّافعي. ولد، بيَلْدا سنة ثمان وستين، وتوفي سنة خمس وخمسين وستمائة، وطلب الَّحديث عَلَى كِبر وسمع من ابن كُلَيْب وكتب الكثير بخطُّه. وكان ثقة صالحاً وسمع من ابن بَوْش والمبارك بن المعطوش، وهبة الله بن الحسن السبط وغيَّات بن الحسن بن البناء، وأعزَّ بن علي الظهيري، وذُلُف بن قوفا والحسن بن أشنانة، وعبد اللطيف بن أبي سعد، وبقاء بن جندً، وأبي علي بن الخريف، وعبد الله بن جوالق، وعبد الرحمٰن بن أحمد الغَمْري وخلق كثير بالموصل وبدمشق. وروى عنه سبطه عبد الرحمٰن، ومحمد بن الزرَّاد، والبدر بن التوزي والجمال علي بن الشاطبي، والشرف محمد بن رقية، وأبو المعالي ابن البالسي وجماعة. وكان خطيب يُلدا، قال أبو شامة: أخبرني أنه رأى النبي ﷺ في النوم فقال له: يا رسول الله ما أنا رجل جيد؟ فقال له: بلى أنت رجل جيد.

 ١٧٧٨ - «الحافظ أبو يحيى الأندلسي» عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن محمد بن
 عبد الرحيم بن محمد بن القرس. الوزير الحافظ اللغوي أبو يحيى ابن القاضي النحوي أبي محمد الخزرجي الأندلسي. أحد الأعلام، ذكره ابن الزبير في تاريخه فقال: أخذ عن أبيه فأكثر، وعن أبي الحسن ابن كوثر، وعبد الحق بن بونة، وابن عبد الله الحجري، وابن رِفاعة

٦٧٧٨ \_ ابغية الوعاة؛ للسيوطي (٨٣/٢).

1

٣٧٧٦ ـ فتاريخ علمه بغداه للسلامي (٨٤ ـ ٨٦). ٣٧٧٧ ـ فنيل الروضتين؛ لأبي شامة (١٩٥)، وفنيل مرآة الزمان، لليونيني (٧٠/١)، وفالعبر، للذهبي (٥/ ٢٢٣)، والنجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي (٧/ ٥٩)، واشذرات الذهب؛ لابن العماد (٥/ ٢٦٩).

# اسكين:الوفياتلابن دافع



تقي الدين أبي المعالي محمد بربرا فع اليسّلامي

المحترالاة ول

أشرَف عَليَه وَرَاجَعَه

الدكتوربت ارعوادم يعروف

حَقَّقَه وَعَلَقِعَلِيه صالح معيب دي عبّاس

مؤسسة الرسالة

اسكين:الاعلام للزركلي

لأسيته الرحب إواليساءم العرب والمنت عربروالمن تبيثون

تأليف جيرًالدِين إنزركلي

الجئزء الثالث

دار العام الملايين

(٦) ساقطة من ك .

(V) زيادة يقتضيها السباق.

ما بدن به ولياً – وهذا الخزاء بسيط بريدا بناك ديك فريش ان اساليخ اجاميد بعض ما يقاد منا برقع ويعانا با المعاشة ان اساليخ والانسطة بينام عاشقان المناق الما والانجاقية المساحب المساطية المعاشمة المناق المناقعة المناقعة المناقعة المساحب المناقعة المناقعة من المناقعة من المناقعة ا حفيدها الأولى الأخير كان به الهذاء المنهاء الامهادة المنطق الطائعة المنطقة ال

البَعْلِي (۱۱۱۰ – ۱۱۹۲ م – ۱۹۶۸ – ۱۷۷۸ م )

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البيان الخلوقي الحيلي . فقيد فاضل . حلي الأصل ، و له أحمد بموده في بطبك و لموثل بالبيل ، ولده وخير بن في ولده و شهرت في دمش ، و مناس الإسام وكان في شرح الجامع الصغير ، و و بابداة الماملة وكانانة الزاهده فقه ، و المامة الماملة الماملة ، و المامة الماملة الماملة ، و المامة الماملة ، و الماملة ، و الماملة المامل و الخير الواطني وقاية الواطني فق . في ترجية غيثة محمله بن الحصد 

حرد الاساطني وقاية الواطني . الطفيكي . المطبيكي . الطفيكي . المستمرين المستمرين المستمرين . الطفيكي . وجوان . الساطني . المستمرين . ا

مولده في سنة ست وسبعين وست مئة ، رحمه الله تعالى . ٣٧٠ ــ وفي جمادى الأُولَىٰ تُوفِي علاء الدين علي (١) بن أَيْدُعُدِي

٣٧١ ــ وفي ثاني جمادى الآخرة (٣) منها تُوفِّيَ الشيخ الإمام

العلّامة تقي الدين عبد الرحمن (؛) بن عبد المحسن بن عمر بن شهاب الواسطي ببغداد ، ودُفن إلى جانب الجُنيدِ <sup>(ه)</sup> ، رحمه الله تعالى<sup>(٢)</sup> . أخبرني من صَلَّىٰ عليه بدفنه ، [ أنه ] $^{(Y)}$  سمع من ....  $^{(\Lambda)}$ 

(٣) اللجون : بَفتح أوله وضم ثانيه وتشديدُه وسكون الواو وآخره نون : بلد بالأردن

(A) بياض في الأصل وك. وآثرنا نقل سماعه من كتاب المنتخب المختار لابن رافع =

بينه وبين طبرية عشرون ميلاً وإلى الرملة مدينة فلسطين أربعون ميلاً . ﴿ معجم البلدان

(٣) في تاريخ ابن قاضي شهبة ١/ الورقة ٥٩ ب ( توفي في جُمادى الأُولَىٰ ) . (٤) ترجمته في : أعيان العصر ٥/ الورقة ٨٤ أ ، والوافي بالوفيات ١٦/ الورقة ١٥٠ ب . ومنتخب المختار ٨٤ ـ ٨٦ . وتاريخ ابن قاضي شهبة ١/ الورقة ٥٩ ب ، (٠) هو الشيخ جنيد بن محمد بن الجنيد القواريري الخَزَّاز من أكابر الزهاد عاش في بغداد ونشأ بها وتوفي سنة ٢٩٨ ه ودُلن في موضع مقبرته الحالية التي كانت تعرف بمقبرة الشونيزية ـ في الجانب الغربي من بغداد ـ ( دليل خارطة بغداد ٩٠ ـ ٩١) .

ابن عبدالله البدري ابن جماعة باللُّجُون (٢) سمع من سَيَّدة ابنة درباس .

سم و ما أظنه حَدَّث . مُحَادَكُ الآخِرَةِ فَحَادَكُ الآخِرَةِ

(١) لم نعثر على ترجمة له فيما بين أيدينا من مصادر .

و و حاشية على شرح القطر للعصامي : نحو ، و ه شرح الشبيانية : في العقائد . و ، حاشية على تحفة ابن حجر ، و نظم (١٠) . الصَّفْراوي (١٤٤ - ١٣٦ ه = ١١٤٩ - ١٢٣٨ م)

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدي العباسي البغدادي ، زين الدين ، أبو الخبر : مؤرخ ، من بيت قديم في العراق. ولد ونشأ وتوفي في بغداد. له

الواسِطي (١٧٤ ـ ٧٤٤ هـ = ١٢٧٥ ـ ١٣٤٣ م )

عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل الصفراوي، أبو القاسم: مقرى، من شهاء المالكية، له اشتغال بالتاريخ. نسبته إلى وادي الصفراء (بالحجاز) ومولده ووطاته بالإسكندرية. قال ابن

والوقعة ووقعة بم المستشرق العلم ببلده. من كتبه « الإعلال » في القرآآت ، و « زهر

عبد الرحمن بن عبد الحمن بن مهد الرحمن بن مهد الحمد ، ابر الفرح تي الدين المساوي الرفاعي الداخلي . الأصطفي الرفاعي المعاد ، من يجاهد ، من كيب الرفاعي وطبقات أأوساء و ، اللوازة ، أن المعادف الأساب و ، اللوازة ، أن المعادف الأساب ، وحاضر حرز الاماني ، فلتناطي . "" . حرز الاماني ، فلتناطي ." .

عبد الرحمن بن عبد المنعم بن أحمد الجرجاوي الخياط : فاضل . يماني الأصل، مصري الدار . مولده ووفاته بجرجا . له و قصة المولد النبوي – خ » في دار

البراق. را در الو رينا ورق في بغذاد. له وسط الولد التوري ح ما ال الراق ( المسافرة الولد التوري ح ح ما ال الراق ( الكسن الألب المسافرة الولد المسافرة المساف

# اس حافظِ حدیث،اور محدث ؓ نے بھی اپنی کتاب میں یہی سید احمد رفاعی گاواقعہ نقل کیاہے۔ دیکھئے **تریاق المحبین: جلد ا: صفحہ ۱۔**

## اسكين:

فقام بجماعته ورجع الى أم عبيدة وتحجوز للحج فلما قصد الحجاز غصت الطرفات بالقوافل من كل جهة فلما وصلم دينة النبي صلى القه عليه وسلم وذلك عام خسر وخسو بالة ترجل عن بطيمته ودخسل بلذه جذه عليه الصلاة والسلام ماشسياحافيا وكانت القافلة إذذاك أكثرمن تسعين ألفا فلماد خسل الحرم الشريف النبوى وقدامتلا الحرم العطرمن كل جهائه بالزوار فوقف تجاهم قدالنبي صلى الله عليه وسلم والوقت بعيد العصر فقال السلام عليك باجذى فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمك السلام باولدى سعمها كل من حضر فلم امن علم مدة م علمه الصلاة والسلام فد النه العظيمة واجدوارعدو بكي وجي على ركبته ثم فام مدهوشا متمائلاوأنشد تجاه القبرالكريم في اله المعدودي كنت أوسلها ، تقبسل الارض عني فهي ناتبتي وهذه دولة الاشماح قدحضرت \* فامد ديمنك كي تحظي ماشفتي فانشق تابوت الرسالة ومذله رسول الله على الله عليه وسليده الشريفة فقباله أوالناس ينظرون وكان فين حضر الشخ عندل النجي والسخ حروة بن قد المؤلف والمنافع واستعاد علو والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع و والمنافع بدالقافر الجدلافي والشخ احداد اعقراق والشخ عداد الزاق الميدالمسين وجاعة من أولياء المصرفان أوراد أن ينصرف بجعه من المضور المبوى أقدم على الناس أن يطأكلهم عنقه في المنافعة عداب الحروف المنافعة الشريف جناعة من المامة وانصرف الخاصة من مدة من المام فالماونيت شكرانا حديق وكنت أودان بدوس كل موحد الله مقرر سالتك عنق مقد المدفدة المحدة والنصية العقايمة وعنى عليسه في الماء المحتمد الما أقال الأومرون المغرب يدعوالى الله فاغتسل ونزل الحرم وقدلبس خوقته بذلك العام الشيخ حيوة من قيس وال عقيل والامبر محمد الحسيني حاكم المدينة المنورة وبايعه كل من حضر من الرجال على المسجعة علمهم وعلى ذراويهم نفعنا اللهبهم أجمعن فووحك كالناالسيد الرضي الشريف حسن النقيد الشيرازى حفيد النقيب الموسوى عن أيه السيد عاد الدين عن أسه النقيب مصلح الدين أبي ن الموسوى انه قال بعدان ذكر خبر قصة مذاليد الشريفة النبوية الم رضى الله عنه ان الذي صلى الله عليه وسلمانع السسيد أحدويده سيده بعد كلية وأحمره بليس الشاش الاسودوان وصعدعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دخط الناس وفالله القد الشاش الاسودوان بصده على منبررسول القصلي القعليه وسلم وان يمغ الناسوة الله القد نم الشيال العبدالوها الاوشروهده دالسعة متصدية بلك و يقر تلك الهجوا القساسة والناس بمعهون و يقطرون فاليوكان من مشاهرة ولساء المصرالشيخ الميان والشيخ المساد الارقوائز العبدالية والشيخ المساد الارقوائز العبدالية والشيخ المسادي والشيخ حدوث تنس المراك والشيخ عدوث يقدل المراك والشيخ عدوث تنس المراك والسيخ الميان والشيخ عدوث تنس المراك والسيداحد المائز ينة فواللهمارأت عيني ولا معتأذني بشيخ أكمال منمه ولاأكثرذلاوانكسارا ولاأفوى 

ترياق المحبين في طبقات خرقة المشايخ العارفين

للشيخ ابن عبد المحسن الواسطي رحمه الله

> الجزء الأول الخرقة الشريفة الرفاعية

علامه احمد بن محمد الوتري (م م ٨٠٠) جن كو علماء نے امام كبير، علامه، عارف بالله، مضبوط اراده والے، ماہر، بهت سمجھ ركھنے والے، فضیلت وصلاحیت والے شیخ کہاہے۔ (الاعلام للزر کلی: جلد ا: صفحہ ۲۳۳، حلیة البشر: صفحہ ۱۳) حلیة البشر كا اسكين ملاحظہ فرمائے



مَطبُوع التبيع اللف قالع بياة بدمشيق نارىخ امت ريا لثاليث عش الشيخ عبالرزاق لبيطار AITTD-ITOT الجزءالأول حَقَّقَهُ وَنَسْقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ حَفِيلُهُ محد بهجت البيطار

من أعضا ومحد اللغذ بعرسة ٠٨٦١ ه = ١٢٨٠

(١) نوني قبل أيه بأكثر من مصر خبن ، كا أن أخاد الأكبر لأيه الدينج أحد نوني قبل واقد بنحو خة ، رحم الله الجميع .

 - ١٧٠ ولم يزل بجتهد في السلوك والطاعة ، ومجفظ أوقات عن البطالة والإضاعة ،
 إلى أن أنتقل والد. إلى الدار الآخرة العابة ، فألت إليه مشيخة السجادة السعدية، وكانت لا تلبق إلا إليه، ولا تعول إلا عليه ، فرفع منارها، وأقام أذكارها ، وأدب طلامها ، وأتنن بناها واعرابها ، وشد أركانها ، ورفع عنوانها، وكان لي تردد إله، واعتاد عليه، حيث أنه حميد السيرة، رحى حديد أو اسم الصدر ، وفيح اللدر ، وفي سنة اثنتين وتمانين بعد المائنين والالف تزوجت بكريمت العبرة النتية ، والصالحة النقية ، السيدة وفية ،

الكتن والالدين تروجت بحريم الدين الدين، والساحة منها المسبدة وبحد فرزاقت بنا أولاداً لم يقل في منهم سرى الولد الداما ، والشهم العالم الساحة السيدة عدد حده الدين (١) جعد أنه من أهل الدرفان ، ونقع عليه تشوح الساحة الألجان ، وحشله من كل جب ، وصاف من كل شائبة ورب، و ولم يزل القريم ملازماً لهادت ، فاهيأ منهج سادته وصادته ، إلى أنت دعاء دامي المتيا ، إلى الدار الأخرة السابة ، فلى العالم من فيه تأخير ،

ويرد سعر تفسية وطالا تطلبت ترجة جده اشهم الهمام ، والسيد العالوف الإمام ، يميم الفتائل ، وطفل إلانفلز ، السيد صدالدين الجياري الم أقف لها مل خبو ، ولم أنم لها على أثر ، إلى أن رأيت روضة الناطرين ، وخلامة مناقب الصالحين ، الامام التكبير العلامة ، والهام التحرير الفيامة ، العارف بالد الشيخ أحمد بن محمد الرزي قدس الله رونه ، ونود مرقده وضريمه ، فإنه قد توجها ترجمة الطبقة ، منصمة عن مرتبته الشيقة ، فأحببت أن أذكرها بتأمها بدون زيادة ولا تلصان ، اندرة وجودها في تراجم السادة

## انہوں نے بھی اپنی کتاب 'روضہ الناظرین' میں اسی واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ (روضة الناظرین: صفحہ ۵۴)

## اسكين:

فرهذا كاب روضة الأاظرين وخلاصة مناقب الصالحين للامام الكبر العلامة والهمام النحرير الفهامة العارف بالله الشبخ أحدبن محددالوزى ةدس الله روحمه Enwant a ﴿ رَجهُ المؤاف قدسسره ﴾ قال العارف بالله الشيخ أبو بكر الانصاري في كابه عقود اللا ل في مناف أهدل الكال مسيمنا الشيخ العارف المسيخ العارف المسيخ العارف الوري المسام الكبر مجدد الوري الموصلى الأصل البغدادي الدار المصرى الوفاة الشافعي المذهب الرفاعي أظرقه كان صالحاعارفا ورعاعاند اعالما غاشعا جرم ان ودرس بالحرم النبوي على ساكته أفضل الصلاة والسلام ودخل مصرم أقام بالمنصورة وانتفع بعدالناس وكثرت أنباعه ثم الزروي واختارا الحساوة وظهرت على بديد الخوارق وكان سفق انفاقا عظمانوق انفاق الحكام والاكابر ولايقبل هدية أحدولا يعلم الناس ن أَيِّن سَفَق فقَال له خاد مسه النُستِيعَ على المنصوري يوما ان النّاس بقولون اللّا تعرف الكلميا. ولى المال حق خسد مه و سحمه و توجه و أريد أن تعلى مها على الله فخصل وقال أي ولدى والعَما كمها، شجلنا الإ لاخلاص وهيكه ماءعاد الله الصالح من أحمين وأخدد عرا يده وقال لهاكوني ذهما باذت الله وأعطاها لتلدنه وقال لاتصاحبنا بعدالهوم وقع بينديه وبكى فرحه وعفاعنه وكراماته كثيره لانعذ رفى عشرالثمانين والتسمائة وقبره بالقرافة رضى الشعنه وأاف كتبامنها مناقب الصالحن ومختصره روضة الناظرين وهوجه في طريق الله تعالى انمى ﴿ الطبعة الأولى ﴾ (بالمطبعة الخبرية المنشأة عمالية مصر) (18.7 in and )

عله منى تفرد في زمانه وكان بلازم درس الشبخ أبي بكر الواسطى وهو الاخ الا كبرلامه وكان اذذاك المشاراتية في وقدّه بين المشبوخ والعلماء ويتردد على النسيخ عبدالمك الحريوني (قال الامام الشيخ على أبوالمسن الواسطى الشافهي قدم معره في خلاصة الاكسيرة والألعدة والفندون مدة عشرين بنهمني رجعاليه أشياخه والعقدعايه أجماع الطوائف وفال بتفرده في مدان الكمال الموافق والمخالف ومثل ذلك فال الامام الرافسعي في سواد العبنسين وغيره وأطنب بشأ نه رجال الطبقات والمؤرخون كل على قدرفهمه و بلوغ علمه و وخدمه المفاظ الاعدان وأكار الزمان فالفوافي شأنه كذبا مخصوصة عديدة تدل على علوقدره وعظم أمره منهارسع العاشقين الشيخ الامام على بنجال الحدادااشافعي وترباق المحبين للامام الحافظ تني الدين الواسطي والنفعة المسكمة للأمام المحدث الجلبل عزالدين أحدالفاروثي الواطى وخلاصة الاكسيرفي نسب الغوث الرفاعي الكبيرالشيخ العارفبالله على أبى الحسن الواسطى وجلاء الصدا بسيرة امام الهدى للامام شيخ الاسلام أحمد بن حسلال اللارى المصرى الحنني وأم البراهين العافظ قاسم بن محد بن الجاج الوا ـ على الشافعي شفاه الاسقام للقدوة الجدار اهيم ن محدب ابراهيم الكازروني البكرى وسواد العينين للامام وبدالكرم الرافعي الفرويني رحهم الله أجعين وغير ذلك مما بضيق عن ذكرهاهذا المختصروهي أشهرهن أن نذكر وقداً جازه بعد العشرين سنه شيخه الشيخ على أبو الفضل محدث واسط اجازة عامة بيدع علوم الشر بعة والطريقة وكان مع اشتغاله بالدروس والتعلم وانتعليم ملازما خدمة خاله أعلان الرجال الشيخ منصور فلما يلغ هذه المرتبة العلية وبيمرق العلوم الشرعية " بميازة خاله الشيخ منصور المشارات و أبسسه شرقته وأمره بالمفامق أمع يسدة وهي قرية مشسهورة بواسط العراق وكات ما فاعده بيت الانصار بني التجاوآ بالشيخ منصوروفها روافهم المبارك المدفون فسه حد السدد أحد الرفاعي لامه الشيخ يحيي التجاري الانصاري الدائشيخ منصور فاقام مها-نه و بعد مضي السنة نوني الشيخ منصور قدس القدومه وكانت وفائه سنة أربعين وخسما لفرالسيد أحمد رضى الله عنه من الهموثمة ان وعشرون سنة فعهد الشيخ منصور فبل وفاته بمشيخة الشيوخ ومجشيخة الاروقسة المباركة المنسو بة البه لابن أعملة السيد أحد المشاواليه فتصدر على سجادة الإرساد بذلك العام وكان ذلك في زمن الخليفة المقتنى لامرالله محدن أحد المستظهر بالله العباسي رحهما الله والخليفة المقنني هذا كان ذادين وأفعال حيدة مقنفها آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم لذلك سموه المقتني وكان يحلس للناس بغسير حاجب ولاوزير وابطل المكوس وأزال البدع هسذامه كثره العبادة فقامت عليسه آخرالامر رعاياه ظلمأ وعدوا ناو رموه بالاحجار حني مات رحه الله وبعد وتدرازات بغداد فاتهدم ثاث دورهاومات أكثراه لهابو يبعرجه اللدللخلافة سنه ثلاثبن وخسماته استرت مدة خلافته خداوعشر بن سنة وانفضت مدنه رجه الله سنة خس وخدين وخمالة أبو بع باللافة ولده المستنجد باللدرجه اللهوفي هذه السنة ح السديد أحدرضي الله عنسه باشارة عنو به وزار قبرحده عليه الصلاة والسلام \* وأنشد تجاه القبر الطاهر

فى حالة البعدروحى كنت أرسالها ﴿ نَفْسِلُ الارضَّ عَنْى وهَى نَالْهَ فَى وَهَذَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَع وهذه دولة الانسـباح قد حضرت ﴿ فَامَدُدَعِينَا لُمْ كَنْ تَعْظَى بِهَاشَفَى

فظهرت المدحده علمه الصدلاة والسلام فقبلها والنساس تنظرون وعده القصمة وقائر تعرها وعلا ذكرها وصحت أسائيده اوكنها الحفاظ والمحدون وكثير من أهل الطبقات والمؤرخين لا يسكرها الا جاهل قليسل الروية حاسد لسلطان النبوة وظهور المجيرة المحدية أومعسدو رمن غيره سانه الأمة الاحدية على ان ظهور هذه المجيرة النبوية في تلك الاعصار التي ظهرت بها اللدع وكثرت بها الفتن و تفرقت بها الاهوا، وذهب با أهل الباطل الى مذاهب كثيرة كالاطاد والزندقة وغيرة لك بماسلك

الفرق

مارف بالله،

استاد کبیر،

امام کبیر،

عالم اور دین وفنون کے بڑے علماء میں سے قرار دیاہے۔' (خلاصة الاثر: جلد ۲:صفحہ ۱۹۳، الاعلام للزر کلی: جلد ۲:صفحہ ۲۰۴)

اس امام كبير "ن جى اپنى كتاب الكواكب الدرية عين اسى كو نقل كيا بـ ديكهية: الكواكب الدرية: جلد ٢: صفح ١٢٠-

# اسكين:

# طَبَقَاتُ ٱلصَّوفِيَّةِ

في تراجيم السّادة الصُّوفِيّة

الطبقات الكبري

<sup>ت بين</sup> زينالڏين محرّعبَّدالرّؤوف المناوي

مخدادی<u>ځ</u>ایجادر

الجزءُ الثاّنى

دار صادر

ويُضربُ به المثلُ في تحمّل الأذي.

وكان كثيراً ما يتجلَّى الحقُّ عليه بالعظمةِ، فيذوب حتَّى يَصيرَ بقعةَ ماءٍ، ثم تُدركه الرَّحمةُ فيجمد شيئاً فشيئاً، حتى يُردَّ إلى بدنه المعتاد، ويقول لجماعته: لولا لطفُ الله ِما عدتُ إليكم.

أنَّه كان إذا صَعِدَ الكرسيَّ سمعَ حديثه القريبُ كالبعيد، حتى إنَّ أهلَ القرى الذين حول بلده يَسمعونه كالذين بزاويته، وكان (١) الأصمُّ إذا حضره سمعَ

ومنها: أنَّه كان إذا سأله إنسانٌ أن يكتبَ له عُوذَةً، يأخذُ الورقةَ ويكتبُ عليها بغيرِ مدادٍ، ففعلَ يوماً ذلك لرجلٍ، فغابَ عنه مرةً، ثم جاءَهُ بها ليكتبَ له مُمتحناً، فَلمَّا نظرَها، قال: يا ولدي، هذه مكتوبةٌ، وردُّها إليه.

ومنها: أن رجلين تحابًا في الله اسمُ أحدهما معالي، والآخر عبد المنعم فخرجا يوماً للصحراء، فتمنَّى أحدُهما كتابٌ عتقٍ من النَّار ينزلُ من السماء، فسقط منها ورقةٌ بيضاء، فلم يَريا فيها كتابةً، فأتيا إلى صاحب الترجمة بها، ولم يُخبراه بالقصَّة، فنظرَ إليها ثم خرَّ ساجداً، وقال: الحمدُ لله الذي أراني عتقَ أصحابي من النار في الدنيا قبل الآخرة، فقيل له: هذه بيضاء. فقال: أيْ أولادي، يدُّ القدرة(٢) لا تكتبُ بسوادٍ، وهذه مكتوبةٌ بالنور.

ولما حجَّ وقفَ تجاه الحجرةِ الشريفة النبوية، وأنشد:

في حالةِ البُعدِ روحي كنت أرسلُها نُقبُّسُلُ الأَرضَ عَنِّي فهي نـائبتـي وهذه نَوبةُ الأشباحِ قد حَضَرتُ فائدُة بمينَكُ كي تَحظى بها شَفني فخرجت اليدُ الشَّريفةُ من القبر حتى قبَّلها، والنَّاسُ يَنظرون.

وأخبرَ بوقتِ موته، وصفته فكان كماً قال.

17.

## ان فقهاء، محدثین اور علماء کے علاوہ:

- امام عبد القادر بن محمد الحسين (م سسوايي) نے اپنی كتاب ' کشف النقاب ' ميں۔
- علامه على بن ابراہيم الحلبي (م سين إلى ني وقعريف الله الاسلام والايمان ميں۔
  - علامہ خفاجی (م ۲۹۰۱) نے انصیب الریاض ، میں۔
  - علامه محمد بن ابی بكر الانصاری الواسطی (م م ١٠٠٠) في روضة الاعيان مسير -10
    - قاسم بن محمد الواسطى (م ١٨٠٠) ني ام البراهين ، ميں۔
      - شیخ علی الحدادی (م ۲۳<u>۳ کم</u> ) نے' رئیج العاشقین ' میں۔
  - شیخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری (م ۸۹۴م ) نے 'نزھۃ المجالس ' میں۔

 <sup>(</sup>١) في (أ) ومنها الأصم.
 (٢) في (ب): أي أولادي، القدرة.

19 امام احمد عز الدين الفتيادةُ (م كلير) اپني ايك اور كتاب ' الطريق القويم ' ميل-

۲۰ - شخابی الفضل عبد القادر بن الحسین الشاذ کی (م**۲۹۸**میز) نے 'الکواکب الزاهر ق' میں۔

وغیرہ حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں یہی واقعہ نقل فرمایاہ۔

نوك:

مضمون کے طویل ہو جانے کے ڈرسے ہم نے اسے ہی حوالے نقل کئے ہیں، ورنہ یہ واقعہ سلف ِصالحین، محد ثین، اور علماء کی پچاس • ۵ سے زیادہ کتابوں میں موجو دہے۔

الغرض معلوم ہوا کہ یہ واقعہ شخ الحدیث ؒ نے سلف کی کتابوں سے نقل فرمایا ہے۔لہذا جولوگ اس واقعہ کی وجہ سے حضرت شخ الحدیث ؒ پر اعتراض کرتے ہیں،ان کوچاہیے کہ وہ پہلے ان سلفِ صالحین پر اعتراض کریں۔

# کیا احادیث، رسول مَالنَّیْمُ کی وفات کے ۱۰ مال بعد لکھی گئے۔

# چندباتیں

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفىٰ ـ أما بعد:

ایک زمانہ میں منکرین حدیث نے بڑا فتنہ برپاکیا تھا، جس کے جواب میں حضرت محدثِ جلیل ابوالمآثر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی ؓ نے بہت ہی مدلل ومفصل رسالہ بنام" فصرة الحدیث" تصنیف فرمایا تھا۔ گذشتہ دنوں شہر حیدر آباد کے ایک اخبار ' و بنجائے و کین 'میں کسی منکر حدیث نے پھر وہی شوشہ چھوڑا کہ حدیث شریف، حضرت نبی کریم منگا اللّٰیہ ﷺ کے وفات کے کئی سال لکھی گئی،

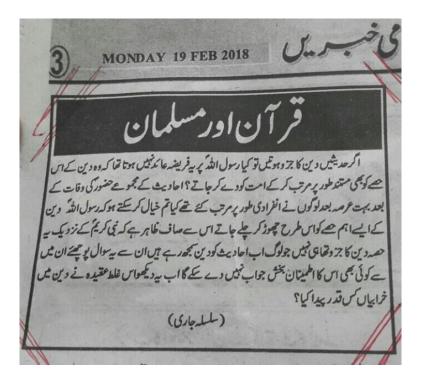

اس کامفصل ومدلل جواب حضرتؓ اپنے رسالہ میں دے چکے تھے،لہذا مناسب سمجھا گیا کہ حضرتؓ کے رسالہ سے ہی اس اعتراض کا جواب نقل کر دیا جائے۔ یہاں حضرتؓ کی عبارت ہو بہو باقی رکھی گئی ہے،البتہ جن عربی عبارتوں کا حضرتؓ نے حوالہ دیا تھا، بین القوسین انہیں بھی نقل کر دیا گیا ہے، نیز حوالجات کی بھی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے۔

-مفتى آصف بن اساعيل المدني

# (اقتباس ازر ساله نصرة الحديث، صفحه ۲۷ تا ۴۱، مؤلفه حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب اعظمیّ)

# كتابت حديث كى تاريخ

چنتائی صاحب کا پہلا دعویٰ ہے ہے کہ آنحضرت مَثَّلَیْا ہِ آئی رحلت کے بعد دوسوبرس تک حدیثیں صرف زبانی رہیں، لیکن جب ہم تاریخ وسیر کامطالعہ کرتے ہیں بلکہ تاریخ سے بھی زیادہ مستند بیانات پڑھتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ حدیثوں کی کتابت آنحضرت مَثَّلَ اللَّهُ کی زندگی ہی میں شروع ہو چکی تھی۔

# عهد نبوی میں حدیث کی کتابت

چنانچہ صحیح بخاری (جلد ا: صفحہ ۲۲) میں حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے سواکسی اور کے پاس اتنی زیادہ حدیثیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ کے سواکسی اور کے پاس اتنی زیادہ حدیثیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ کھا کرتے تھے،اور میں لکھتانہ تھا۔ 4

مند احمد، اور طحاوی (جلد ۲ صفحه ۳۸۸) اور مجمع الزوائد (جلد ا: صفحه ۱۵۱) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کا بیان ہے که عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنه اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور دل سے یاد بھی کرتے تھے اور میں صرف دل سے یاد کرتا تھا، لکھتانہ تھا، انہوں نے آنحضرت منگاللہ عنہ است کھنے کی اجازت کی تھی۔ 5

مجمع الزوائد (جلدا: صفحہ ۱۵۱) میں حضرت عبد اللہ بن عمر وکی روایت سے مذکور ہے کہ آنحضرت مَثَّلَ اَلَّیْتِمْ نے فرمایا کہ علم کو مقید کرو، حضرت عبد اللہ نے بوچھا کہ علم کامقید کرنا کیا ہے، تو آنحضرت مَثَّلَ اللَّیْمُ نے فرمایا کہ لکھنا۔ 6

<sup>4</sup> عربي الفاظير بين: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب (صحح الخارى جلدا: صفح ١١٣٥، قم الحديث ١١١١)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> عربی الفاظیم بین: ما کان أحد أعلم بحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم منی ، إلا ما کان من عبد الله بن عمرو، فإنه کان یکتب بیده، ویعیه بقلبه، وکنت أعیه بقلبی، ولا أکتب بیدی، واستأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الکتاب عنه ، فأذن له ـ (منداحم: جلد ۱۵: صفح ۱۲۷، مدیث ۱۲۲۱، طبح الرسالة ـ / شرح معانی الآثار: جلد ۲۳: صفح ۱۲۸، مدیث ۱۲۲۱ / مجمع الزوائد: جلد ۲: صفح ۲۲۱، مدیث ۱۲۲۱ می الله مدیث ۱۲۲۱ می الله مدیث ۱۲۲۱ مدیث ۱۲۲۱ مدیث ۱۲۲۱ مدیث ۱۲۲۱ مدیث ۱۲۲ مدیث ۱۲۲۱ مدیث ۱۲۲ مدیث ۱۲ مدیث ۱

سنن ابی داؤد (جلد ۲: صفحہ ۷۷) اور دار می (صفحہ ۱۸) میں خود حضرت عبد اللہ بن عمر وگا بیان ہے کہ میں نے جتنی باتیں آ آنحضرت مگاللی اور دار می (صفحہ ۷۷) میں خود حضرت عبد اللہ بن عمر وگا بیان ہے کہ میں نے جتنی باتیں ، اور بہت سی مثالی الیہ میں اور کھنے کے لئے ان کو قلم بند کر لیتا تھا، قریش نے مجھے کو اس سے منع کیا کہ آنحضرت مُلَّا اللَّهِ اللہ بیں ، اور بہت سی باتیں غصہ کی حالت میں بھی فرما جاتے ہوں گے اسلئے حدیثیں نہ لکھو، میں ان کے کہنے سے رک گیا اور آنحضرت مُلَّا اللَّهِ مِن مُعلوبات نہیں نکاتی۔ 8 مُلَا اللَّهِ اللہ اس سے کسی حالت میں ناحق اور غلط بات نہیں نکاتی۔ 8

ان بیانات کا حاصل ہے ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو ؓ آنحضرت مُلَّا ﷺ کی زندگی ہی میں آپ کی تمام حدیثیں آپ کے علم واجازت سے لکھتے جاتے تھے۔

<sup>6</sup> عربي الفاظيرين: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قيد العلم"، قلت: وما تقييده؟. قال: "الكتاب" - (مجمع الزوائد: جلد ٢: صفح ٢٨٩، رقم الحديث ٢٨٥)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> فقرہ: كنت اكتب كل شيئ البخ " يعنى ميں ہربات جو آنحضرت مَلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> عربی الفاظیم بین: عن عبد الله بن عمرو قال: کنت أکتب کل شيء أسمعه من رسول الله صلی الله علیه وسلم أرید حفظه فنه تني قریش وقالوا: أتکتب کل شيء, سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم, ورسول الله صلی الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه وسلم بشریتکلم في الغضب والرضا؟ , فأمسکت عن الکتاب, فذکرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم فأوماً بأصبعه إلی فیه, وقال: اکتب, فوالذي نفسي بیده ما خرج منه إلا حق ـ (سنن دار می، تالغری: صفح مله الله علیه علیه علیه الله علیه الله علیه علیه علیه فاوماً بأصبعه إلی فیه, وقال: اکتب, فوالذي نفسي بیده ما خرج منه إلا حق ـ (سنن دار می، تالغری: ۵۲۳ منی الله علیه وسلم فأوماً بأصبعه إلی فیه, وقال: اکتب فوالذي نفسي بیده ما خرج منه إلا حق ـ (سنن دار می، می داد می در می داد می در می داد می در می

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> عربى الفاظية إلى: عن عبد الله بن عمرو قال: ما يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط، فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها ـ (سنن الدارى، صالغرى: صفيه ١٩٠٠، رقم الحديث ٥٣٥)

یہ دفتر کتاضخیم ہو گا اور اس میں کتنی زیادہ حدیثیں ہوں گی، اس کا اندازہ لگانے کے لئے حضرت عبد اللہ گا یہ بیان کا فی ہے کہ "میں نے آمخضرت صَّالِیْ اِیْمِ کِی زبانِ مبارک سے ایک ہزار (صرف) امثال یاد کئے ہیں "۔ 10

تہذیب التہذیب (صفحہ ۵۴) میں ابن معین گابیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کی چند کتابیں ان کے پوتے شعیب کو ملی تھیں، شعیب ان میں کی حدیثوں کی روایت کیا کرتے تھے۔ 11

میں کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں عمروبن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے سلسلہ سے جتنی حدیثیں مذکور ہیں وہ سب حضرت عبداللہ بن بن عمرو ؓ کے اسی صحیفے کی حدیثیں ہیں، جیسا کہ تہذیب التهذیب (ترجمہ عمرو) میں متعدد محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کا میں حصیفہ شعیب کے بعد ان کے بیٹے عمرو کے ہاتھ لگا تھا، اور وہ اس کو اپنے باپ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں۔

# عهد نبوى مين متعدد صحابه كاحديث لكهنا

یہ خیال بھی نہ کرناچاہیے کہ عہد نبوی میں تنہا حضرت عبد اللہ بن عمر وحدیثیں لکھتے تھے، اس لئے کہ سنن دار می (صفحہ ۱۸) میں خود انہی کا بیان ہے کہ ایک دن ہم آنحضرت منگاللیکی کے گر دبیٹے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے، اسی اثناء میں کسی نے پوچھا کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہو گایا رومہ تو آنحضرت منگاللیکی نے فرمایا کہ نہیں ہر قل کا شہر پہلے فتح ہو گا، اس روایت میں" بینما نحس حول رسول الله ﷺ نکتب "کالفظ صاحب بتارہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت لکھ رہی تھی۔ 12

<sup>10</sup> عربي الفاظيم بين: وعنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل وعدة القارى شرح صحح البخارى: جلد ٢: صفح ١٢١، تحت مديث ٥٣)

<sup>11</sup> عربي الفاظ يه بين: وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده. (تهذيب التهذيب: جلد ٨: صفح ٥٨٠، قم الترجمة ٥٠)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> عربى الفاظيم إلى: عن أبي قبيل قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا: قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل مدينة هرقل أولا ـ (سنن الدارى: ص١٨٩/ منداحم: ١١٥٥ / منداحم: ١١٥٥ منداحمة منداحمة من الرسالة)

اسی طرح دوسرے مستند بیانات سے بھی متعدد صحابہ کا حدیثیں لکھتے رہنا ثابت ہے، چنانچہ مجمع الزوائد (۱ / ۱۵۱) میں بحوالہ طبر انی حضرت رافع بن خدت کی (صحابی) کا بیان مذکور ہے کہ ہم نے خدمت نبوی میں بیر گزارش کی کہ "یا دسول الله إنا نسم منک أشیاء فنکتبها، قال اکتبوا ولا حرج " یعنی رسول الله منگاللیم ہم آپ کی زبان سے بہت سی چیزیں سنتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں تواس کی نسبت کیا حکم ہے، آنحضرت منگاللیم نے فرمایا کہ لکھتے رہواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 14

حضرت رافع کے اس بیان سے بھی معلوم ہوا کہ متعد داشخاص کا دستور تھا کہ حدیثیں سن کر لکھ لیتے تھے۔

ترندی (جلد ۲: صفحہ ۹۱) اور مجمع الزوائد (جلد اصفحہ ۲۵۱) میں حضرت ابو ہریرہ گابیان ہے کہ ایک انصاری صحابی نے آنحضرت مثالثیم سے شکایت کی کہ مجھ کو حدیثیں یاد نہیں رہتیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مددلویعنی لکھ لیا کرو۔ 15

<sup>14</sup> عربي الفاظية إلى: عن رافع بن خديج قال: «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " تحدثوا، وليتبوأ من كذب على مقعده من جهنم ". قلت: يا رسول الله، إنا نسمع منك أشياء فنكتبها؟ قال: " اكتبوا ولا حرج - (مجمع الزوائد ومنع الفوائد: جلدا: صفح الاماء من الحديث: ٢٤٧٤)

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> عربي الفاظيرين: عن أبي هريرة، قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك، وأومأ بيده للخط (سنن الرّمَلَى، عبشار: جلام : صفح ٣٣٦، م الحديث وعن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول

مجمع الزوائد (جلدا صفحہ ۲۵۱) میں حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت مَثَّلَ الْیُنِمِّم کی خدمت میں حدیثوں کے یادنہ رہنے کی شکایت کی ہے، تو آپ مَثَّلَ الْیُنِمِّم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے مددلو، کنز العمال (۵/ ۲۲۲) میں حضرت ابن عباس وحضرت جابر سے بھی منقول ہے کہ آنحضرت مَثَّلِ اللّٰیمِ نے ہاتھ سے کام لینے (یعنی کھنے)کا حکم دیا۔

# عهد نبوى كى كتاب الصدقه

ابوداؤد (جلد اصفح ۱۵۲) اور ترندی (جلد اصفح ۲۵۹) میں حضرت عبداللہ بن عمر کابیان ہے کہ آنحضرت مَثَّلَا اَیْنَ زندگی کے آخری ایام میں اپنے عاملوں کے پاس بھیجنے کیلئے ایک کتاب الصدقہ کھوائی تھی، جس میں جانوروں کی زکوۃ سے متعلق حدیثیں تھیں، لیکن ابھی اس کو عاملوں کے پاس بھیجنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آخصرت مَثَّلِ اَیْنَیْمُ کی وفات کاسانحہ پیش آگیا، جب حضرت ابو بر اُآپ مَثَّلِ اَیْنِیْمُ کے جانشیں ہوئے تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ 16

# عهد نبوی کا ایک اور نوشته

ترندی (جلدا: صغیر ۲۰۰۳) اور نسائی (جلد ۲: صغیر ۱۹۱) میں عبد الله بن عکیم کابیان ہے کہ آنحضرت مَثَّلَ اللَّهُ مِن آپ کا ایک نوشتہ مبارک ہمارے قبیلہ (جہینہ ) کے پاس پہنچنا، جس میں بیہ حدیث بھی تھی کہ مر دار جانور کی (بے پکائی ہوئی ) کھال اور پٹھے کو کام میں نہ لاؤ۔ 17

الله - صلى الله عليه وسلم - سوء الحفظ فقال: "استعن بيمينك على حفظك" ـ (مجمع الزوائد، حسين اسد: ٢ / ١٣٣١، الله الحديث ١٨٨)

16 عربى الفاظية إلى: عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض (سنن الرزي، تبار: علا ٢:صفح ١٠٠ رقم الحديث ١٦٢ / سنن الى داود، ت ارناوط: علد ٣:صفح ١٠٠ رقم الحديث ١٥٦٨)

<sup>17</sup> عربي الفاظيم إلى: عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب سنن الترمذي، تبشار: جلد ٣: صفحه ٢٧٤ ، رقم الحديث ١٧٢٩ / عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهيئة: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب (سنن النمائي: جلد ٤: صفح ١٤٥٥: رقم الحديث ٢٥٥)

# فتح مكه كاخطبه

صیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ گا بیان مذکور ہے کہ آنحضرت مُلَّالَیْکُمْ نے فُخْ مُلہ کے دن ایک طویل خطبہ دیا جس میں بہت می حدیثیں ارشاد فرمائیں، جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوشاہ یمنی ؓ نے درخواست کی کہ میرے لئے بیہ خطبہ لکھوادیا جائے، حضرت نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ان کو خطبہ لکھ کر دے دیا جائے۔ 18

# كتاب عمروبن حزم

طحاوی (جلد ۲: صفحہ ۲۷) اور نسائی وغیر ہما میں ہے کہ آنحضرت منگانگیٹی نے ایک نوشتہ لکھواکر عمر وہن حزم کے ہاتھ اہل یمن کے پاس بھیجا تھا اس نوشتہ میں فرائض وسنن اور خون بہا کے مسائل تھے۔ 19 اس نوشتہ کے جستہ جستہ فقرے حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، مشدرک حاکم (جلد ا: صفحہ ۳۹۵) لغایت (صفحہ ۳۹۷) میں اس نوشتہ سے تریسٹھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ 20

اہل یمن کے نام ایک نوشتہ نبوی کاذکر امام شعبی گئے بھی کیاہے، اور اس نوشتہ کی کئی حدیثیں امام شعبی کی روایت سے مصنف ابن ابی شیبہ (صفحہ ۱۰ زکوۃ وصفحہ ۱۲ زکوۃ) میں منقول ہیں۔ 21

<sup>18</sup> عربى الفاظية إلى: فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاه»، قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - (صحح الخارى: جلاس: صفح ١١٥٥، رقم الحديث ٢٣٣٣)

<sup>19</sup> عربي الفاظ يبين: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب , فيه الفرائض والسنن , والديات (شرح معانى الآثار: جلد من صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب , فيه الفرائض والسنن , والديات (شرح معانى الآثار: جلد من الاسانى: جلد ١٠٠٥ من الحديث ٢٥٥٠ من الحديث ٢٥٥٠ من الحديث ٢٥٥٠ من الخديث ٢٥٥٠ من النائى: جلد ١٠٠٨ من النائى: جلد ١٠٠٨ من النائى: جلد ١٠٠٨ من النائى: جلد ١٠٠٨ من الخديث ٢٥٥٠ من الحديث ٢٥٥٠ من الخديث ٢٥٥٠ من النائى: جلد ١٠٠٨ من النائى: على النائى: على النائى: على النائى: جلد ١٠٠٨ من النائى: جلد ١٠٠٨ من النائى: على النا

<sup>20</sup> عربى الفاظيين عن عبد الله بن أبي بكر، ومحمد، ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، «فإذا بلغ وسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، «فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم ففي كل أربعين درهما درهم» هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر (المتدرك للحام): جلدا: صفح محدد المعرود المتدرك الحام، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر المتدرك الحام، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر المتدرك الحام، وهو دليل على الكتاب المشرود المتدرك الحام، وهو دليل على المتدرك الحام، وهو دليل المتدرك الحام، وهو دليل المتدرك الحام، وهو دليل المتدرك الحام، وهو دليل على المتدرك الحام، وهو دليل المتدرك العام، وهو دليل المتدرك العام، وهو دليل المتدرك المتدرك المتدرك العام، وهو دليل المتدرك المتدرك العام، وهو دليل المتدرك المت

# صحيفه حضرت على الله

عہد نبوی کے نوشتوں میں اسے ایک حضرت علی گاصیفہ بھی تھا جس میں خود حضرت علی گے بیان کے مطابق خون بہااور اسیروں کی رہائی کے مسائل سے اور اس میں بیہ حدیث بھی تھی کہ کوئی مسلمان کا فر (حربی ) کے بدلہ میں نہ ماراجائے۔ اور اس میں بیہ حدیث بھی تھی کہ مدینہ کی سرزمین عیرسے ثور تک حرم (بہت زیادہ قابل احرام) ہے، لہذا جو شخص اس میں کوئی بدعت نکالے، یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر تمام مسلمانوں اور فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ تعالی اس کی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہ کرے گا، اور اس میں بیہ حدیث بھی تھی کہ جو شخص غیر خدا کی تعظیم وخوشنودی کیلئے جانور ذرج کرے اسپر اللہ کی لعنت اور اسپر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت جو کسی بدعتی کو پناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کی نوٹوں کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کو نیناہ دے اور اسپر بھی اللہ کی لعنت کی نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کو نیناہ دیا کہ کار کی نوٹوں کو نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کو نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کو نوٹوں کو نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کی نوٹوں کو نوٹوں کی نوٹوں کی

اور اس میں یہ حدیث بھی تھی کہ سب مسلمانوں کاخون برابر ہے ، اور یہ کہ ایک معمولی مسلمان نے ذمہ لے لیا تواس کا پاس ولحاظ سب مسلمانوں پر ضروری ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا ذمہ توڑے گا تواس پر خدااور سارے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت، اور یہ بھی تھا کہ جو شخص اپنے مولی کے سوادوسرے کومولی بنائے اس پر بھی سب کی لعنت۔

اور اس میں زکوۃ کن ہے مسائل بھی تھے۔<sup>22</sup>

<sup>21</sup> عربي الفاظ بين عن الشعبي، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: ............ (مصنف ابن الى شيبة: جلد ٢: صفح ١٣٦١، الحديث ١٩٢١، الحديث ١٩٢١)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> عربي الفاظيرين: عن أبي جحيفة، قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال:" لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. ( من البخارى: ١٠٠٥ الله ١١٠٠ الله عنه : ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال : وفها : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ( من المناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ( من أبخارى: جلام: من أله من أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى

عہد نبوی میں کتابِ حدیث کے بیہ چندواقعات سر سری طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں، تلاش و جستجو کرنے والے کو اور واقعات مل سکتے ہیں۔

# عهد صحابه میں کتابت حدیث

اس کے بعد عہدِ صحابہ کی تاریخ پڑھئے اس عہد میں بھی آپ کو کتابتِ حدیث کے بے شار واقعات ملیں گے ، تمثیل کے طور پر چند واقعات اس عہد کے بھی نقل کئے جاتے ہیں:

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا واقعہ سنئے، مورخِ اسلام حافظ ذہبی ؓ نے تذکرۃ الحفاظ (صفحہ ۵) میں اور شخعلی متقی نے کنز العمال (جلد ۵ صفحہ ۵ کی میں اور شخ علی متقی نے کنز العمال (جلد ۵ صفحہ ۲۳۷) میں امام حاکم ؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے آخصرت مَنَّی اللّٰی ﷺ کی حدیثیں جمع کرنا نثر وع کی تھیں، پانچ سوحہ بثیں کھے تھے کہ ایک دن اس مجموعہ کو مذکاکر آگ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اس میں میں نے وہ حدیثیں بھی لکھی تھیں، جن کو براہ راست آخضرت مَنَّی اللّٰہ ﷺ سے میں نے نہیں سناتھا، بلکہ کسی اور کی زبانی سناتھا، ممکن ہے کہ اس نے مجھ سے جس طرح بیان کیا ہے، اس طرح آخضرت مَنَّی اللّٰہ ﷺ نے نہ فرمایا ہو، کسی اور طرح فرمایا ہو توخواہ مخواہ میر کی گردن پر اس کا بوجھ ہوگا۔ 23

محدثا. (صحيح مسلم: جلدس: صفح ١٥٢٥، رقم الحديث ١٩٤٨) عن ابن الحنفية، قال: أرسلني أبي، خذ هذا الكتاب، فاذهب به إلى عثمان، فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. (صحيح البخارى: جلد ٣/صفح ٨٣، مديث: ٣١١١)

23 عربي الفاظيرين: "مسند الصديق رضي الله عنه" قال الحافظ عماد الدين بن كثير في مسند الصديق قال: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا بكر بن محمد الصريفيني بمرو حدثنا موسى بن حماد ثنا المفضل ابن غسان ثنا علي بن صالح حدثنا موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن عن إبراهيم بن عمرو بن عبيد الله التيمي حدثنا القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: جمع أبي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خمسمائة حديث، فبات ليلة يتقلب كثيرا، قالت: فغمني فقلت تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فأحرقها وقال: خشيت أن أموت وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): الحديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): الحديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): الحديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): المديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): المديث عن رجل ائتمنه ووثقت به ولم يكن كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): عند كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام): عند كما حدثني فأكون قد تقلدت ذلك ـ (كر العمال: جلام) و كما كور كر العمال المديث و كما كور كر العمال الله و كما كور كر العمال المديث و كر العمال المديث و كر كر كر العمال المديث و كر كر العمال المديث و كر كر العمال المديث و كر كر كر العمال المديث و كر كر كر العمال المديث و كر كر كر العمال

- (۲) دار می (صفحه ۲۸) ومتدرک حاکم (جلد اصفحه ۱۰۹) میں امیر الله مؤمنین فاروق اعظم کایه فرمان منقول ہے کہ علم کو کتاب میں قید کرلو۔ 24
- (۳) دار می ومتدرک میں حضرت انسؓ نے محمود بن الربیؓ (صحابی) کی زبانی حضرت عتبانؓ کی ایک طویل حدیث سنی تواپیخ لڑ کے سے کہا کہ اس کولکھ لو، چنانچہ انہوں نے لکھ لیا۔<sup>25</sup>

طحاوی (جلد ۲ صفحہ ۳۸۴) میں بھی حضرت انسٹما اپنے لڑکے سے حدیث کھوانا مذکورہے۔<sup>26</sup>

(۴) حضرت ابوہریرہ (المتوفی ۵۸ فیم) کی نسبت اوپر معلوم ہو چکاہے کہ وہ عہد نبوی میں حدیثوں کو لکھانہ کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نہوں کے بھی اپنے ہاتھ سے لکھ کریا کسی دوسرے سے لکھواکر اپنی حدیثوں کو سفینہ میں محفوظ کر لیاتھا، چنانچہ فتح الباری (جلد اصفحہ ۱۳۸) میں حسن بن

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> عربي الفاظيرين: عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، أنه سمع عمر بن الخطاب، يقول: «قيدوا العلم بالكتاب» ـ (المستدرك على الصحيحين: جلدا: صفحه ١٨٨، رقم الحديث ٣٥٠ / سنن الدارمي، ت الغمرى: صفحه ١٩٠، رقم الحديث ٢٣٥)

نوب: دار می اور مشدرک میں بیرالفاظ مجھے نہیں ملے۔

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> عربي الفاظيرين: عن ثابت، عن أنس، قال: ثنا محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك، قال أنس فلقيت عتبان , فحدثنى به، فأعجبنى فقلت لابنى: اكتبه , فكتبه . (شرح معانى الآثار: جلدم: صفح ٣٤٨، رقم الحديث ١٣٣٨)

عمرو کا بیان ہے کہ حضرت ابوہریرہ ٹمیر اہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے ، اور حدیث نبوی کی گئی کتابیں و کھا کر فرمایا کہ دیکھویہ میرے پاس لکھی ہوئی موجو دہیں۔<sup>27</sup>

اور بشیر بن نھیک کابیان طحاوی (جلد ۲ صفحہ ۳۸۵) میں ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ ٹسے صدیث کی کتابیں عاریت لے کر نقل کرتا تھا، نقل سے فارغ ہو کر ان کو کل سنا تا جاتا تھا، سنانے کے بعد عرض کرتا تھا کہ میں نے آپ کو جو سنایا ہے وہ سب آپ نے رسول اللہ منگی تائی ہے۔ سناہے ؟ وہ فرماتے تھے کہ ہاں۔28

(۵) حضرت ابن عباس (م ۱۸ مریم) کے بھی چند صحفے تھے جن میں حدیثیں قلم بند تھیں چنانچہ ترمذی (۲/ ۲۳۸) اور طحاوی (جلد ۲ صفحہ ۳۸۴ ) میں ہے کہ طائف کے کچھ لوگ ابن عباس کے پاس ایک چند صحفے لیکر حاضر ہوئے کہ آپ ہم کو یہ سنادیں، اس وقت حضرت ابن عباس کی نگاہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لئے وہ پڑھ نہ سکے اور فرمایا تم خود سنادو، تمہار اسنانا اور میر اپڑھناجو ازروایت کے حق میں دونوں بر ابر ہیں۔29

<sup>27</sup> عربى الفاظييني: تنبيه: قوله ولا أكتب قد يعارضه ما أخرجه بن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدث عند أبي هربرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي ـ

قال بن عبد البرحديث همام أصح ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده ـ

قلت وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه وقد ثبت أنه لم يكن يكتب فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه ـ ( في البارى: جلدا: صفح ٢٠٠٧)

<sup>28</sup> عربي الفاظرية بين: عن بشير بن نهيك، قال: كنت آخذ الكتب من أبي هريرة فأكتها, فإذا فرغت, قرأتها عليه, فأقول: «الذي قرأته عليك, أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى معنى معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» فيقول: «نعم» ـ (شرح معانى الآثار: جلد معنى الله عليه وسلم؟» وقد معنى الله عليه وسلم؟ وسلم

<sup>29</sup> عربى الفاظيرين: عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتاب من كتبه فجعل يقرأ عليهم، فيقدم، ويؤخر، فقال: إنى بلهت لهذه المصيبة فاقرأوا على فإن إقرارى به كقراءتي عليكم ـ (سنن ترذى، ت بار: جلد ٢: صغير ٢٣٨)

عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ناسا، من أهل الطائف أتوه بصحف من صحفه , ليقرأها عليهم. فلما أخذها , لم ينطلق فقال: إني لما ذهب بصري بلهت , فاقرءوها علي , ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج , فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم ـ (شرح معافى الآثار: جلام: صفح ١٩١٩، رقم الحديث ١٣١١)

- (۲) ابو داؤد **(جلد ۲ صفحہ ۱۸) میں** ابوالبختری کا بیان ہے کہ میں نے ایک صحابی یا تابعی سے حدیث سنی ، اور مجھ کو بہت بھلی معلوم ہوئی ، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ اس کومیرے لئے لکھ دیجئے ، چنانچہ انہوں نے لکھ کرمیرے حوالہ کیا۔<sup>30</sup>
  - (2) دار می (صفحہ ۲۸) میں ہے کہ ابان (تابعی) حضرت انسؓ کے پاس بیٹھے ہوئے ساگون کی تختیوں پر حدیثیں لکھتے رہتے تھے۔ 31
- (۸) طحاوی (جلد ۲: صفحہ ۳۸۴) میں عبد اللہ بن محمد بن عقیل کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت جابر ( مرم ہے) کی خدمت میں حاضر ہو کر آنحضرت مَثَالِیْکِمْ کی حدیثوں کو یوچھ لیتے تھے، اور لکھ لیتے تھے۔ <sup>32</sup>
- (9) دار می (صفحہ ۲۹) میں ہے کہ حضرت ابن عمر (م ۲۲) ہے فرمایا کہ علم کو قیدِ تحریر میں لاؤ، چنانچہ دار می ہی میں حضرت سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عمر سے حدیثیں سنتا تھا تو لکھ لیتا تھا۔ 33
- (۱۰) دار می (صفحہ ۲۹) اور (طحاوی ۲۶ ص ۳۸۳) میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر وغیرہ حضرت ابن عباس کے پاس حدیثیں لکھتے رہتے سے بلکہ دار می میں ہے کہ کاغذ بھر جاتا تھاتو کسی دوسری ہی چیز پر لکھ لیتے تھے۔ 34

34عربي الفاظيرين: عن طاوس، قال: كان سعيد بن جبير يكتب عند ابن عباس و شرح معاني الآثار: جلد ٢٠: صفح ١٩٩٩م، قم الحديث ٢٣٢٠) عن سعيد بن جبير قال: كنت أجلس عند ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ ، ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما و سنن الدارى: صفح ١٩٠٠م ألحديث ٥٢٠)

<sup>30</sup> عربي الفاظيرين: عن أبي البختري، قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبا مذبرا وسنن الي داود،ت الارناوط: جلد م: صفح ٥٩٣٠، رقم الحديث: ٢٩٤٥)

<sup>31</sup> عربى الفاظيم بين: عن سلم العلوي قال: رأيت أبان يكتب عند أنس في سبورة. (سنن الدارمي، تالغرى: صفح 19٠٠ رقم الحديث: 3m)

<sup>32</sup> عربي الفاظيم إلى: قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: كنا نأتي جابر بن عبد الله , فنسأله عن سنن، رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكتها ـ (شرح معانى الآثار: ج٣: ١٩٠٥، مديث ١٣٣٥)

<sup>33</sup> عربي الفاظية بين: عن ابن عمر أنه قال: قيدوا هذا العلم بالكتاب. (سنن الدارى، تالغرى: ص 19، رقم الحديث عسك عن سعيد بن جبير قال: كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. (سنن الدارى: صفح 19، رقم الحديث ١٩٠٠ م الحديث الحديث ١٩٠٠ م الحديث الحديث ١٩٠٠ م الحديث الحديث ١٩٠٠ م الحديث الحد

- (۱۱) دار می (صفحہ ۲۹) میں ہے کہ عنتوہ کو بھی حضرت ابن عباسؓ نے حدیث لکھنے کی اجازت دی۔ 35
- (۱۲) دار می (صفحہ ۲۹) میں عبد اللہ بن حنش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت براءً (۲۲) کی مجلس میں لو گوں کو ہتھیایوں پر بھی حدیث کھتے اپنی آنکھوں سے دیکھاہے۔ 36

نا چیز کہتاہے کہ کاغذ بھر جاتا ہو گا، تو ہتھیلیوں پر اس لئے لکھ لیتے ہوں گے کہ گھر پہنچ کر کاغذ پر نقل کرلیں گے۔

- (۱۳) دار می میں ہے کہ حسن بن جابر نے حضرت ابوامامہ باہلی (۲۲٪) سے حدیث لکھنے کی بابت دریافت کیا، توانہوں نے فرمایا کہ پچھے مضا کقہ نہیں ہے۔<sup>37</sup>
- (۱۴) مجمع الزوائد (جلدا: صفحہ ۱۵۱) میں ابو بر دہ اشعری کا بیان مذکور ہے کہ میں اپنے والد (حضرت ابو موسیٰ اشعری ؓ) سے حدیثیں سنتا تھاتو لکھ لیا کرتا تھا ایک دن میر ہے والد نے میر المجموعہ منگوا کر مجھ سے پڑھو ایا میں پڑھ چکاتو فرمایا کہ ہاں میں نے آنحضرت منگاتی ﷺ سے اسی طرح سنا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے۔

# عهد تابعين ميس كتابت ِ حديث

اوپر جو واقعات آپ نے پڑھے ہیں،ان میں صحابہ کے سامنے یا صحابہ سے سن کر حدیث لکھنے کا ذکر ہے،اب چندالیے واقعات سنئے جن میں تابعین کے سامنے یا تابعین سے سن کر حدیث لکھنے کا تذکرہ ہے۔

<sup>35</sup> عربي الفاظيرين: عن هارون بن عنترة، عن أبيه قال: حدثني ابن عباس بحديث فقلت: أكتبه عنك؟ قال: فرخص ني ولم يكره (سنن الداري: صفح ١٩١١، رقم الحديث ٥٣٣)

<sup>36</sup> عربي الفاظيم بين: عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم - (سنن الدارمي: صفح 191، رقم الحديث ٥٣٢)

<sup>37</sup> عربي الفاظيم بين: عن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة الباهلي عن كتاب العلم؟ فقال: لا بأس بذلك وسنن الدارمي، تالغرى: صفح ١٩٠٠ م الحديث ٥٣٢ )

<sup>38</sup> عربي الفاظية إلى: عن أبي بردة أيضا قال: كنت إذا سمعت من أبي حديثا كتبته، فقال:أي بني، كيف تصنع؟ قلت: إني أكتب الذي أسمع منك. قال: فأتني به، فقرأته عليه، فقال: نعم هكذا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكني أخاف أن تزيد أو تنقص ـ (مجمع الزوائد، تحسين اسد: جلد ٢: صفح ٢٥٨ه، رقم الحديث ١٨٠)

- (۱) ترندی (جلد ۲: صفحہ ۲۳۸) اور دار می (۹۲۳) میں ابراہیم نخعی کا بیان ہے کہ سالم بن ابی الجعد حدیثیں لکھا کرتے تھے، سالم کی وفات (مان البیام) میں ہوئی ہے اور انہوں نے بعض صحابہ سے بھی حدیثیں سنی ہیں۔
- (۲) تذکرۃ الحفاظ (جلد ا: صغیر ۱۰۳) میں ابوالزناد (تابع) کا بیان ہے کہ ہم زہری کے ساتھ علاء کے پاس حدیثیں سننے کیلئے جاتے تھے، زہری اپنے ساتھ تختیاں اور کاغذ لئے رہتے تھے، اور جتنا سنتے سب لکھتے رہتے تھے، زہری کی وفات (م ۲۲۰۰) میں ہوئی ہے۔ 40
- (۳) کنزل العمال (جلد ۵: صفحه ۲۳۸) میں صالح بن کیبان (تابعی) کا بیان ہے کہ طلبِ علم کے زمانہ میں میر ااور زہری کا ساتھ تھا، زہری نے مجھ سے کہا آؤ آنحضرت مَثَّالِیْمِ کم عدیثیں لکھیں، چنانچہ ہم دونوں نے حدیثیں لکھیں۔ <sup>41</sup>
- (۴) دار می (صفحہ ۲۹) میں ہشام بن الغاز کا بیان منقول ہے کہ عطاء ابن ابی رباح تابعی سے لوگ پوچھتے جاتے تھے اور انہی کے سامنے کھتے جاتے تھے اور انہی کے سامنے کھتے جاتے تھے ، عطاء بن ابی رباح کی وفات (ممالیے) میں ہوئی۔ <sup>42</sup>
- (۵) دار می میں (صفحہ ۲۹) میں رجاء بن حیوۃ (۱۳۰۸) کا بیان ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے عامل کو مجھ سے ایک حدیث دریافت کرنے کیلئے لکھا، اگر وہ حدیث میرے پاس کھی ہوئی نہ ہوتی تو میں اس کو بھول ہی چکا تھا۔ <sup>43</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> عربي الفاظ يه بين: عن منصور قال قلت لابراهيم: مالسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لانه كان يكتب . (سنن ترذي، تبثار: ج-لد ۲: صف-۲۲۳ / سنن الدارمي: ص-۱۸۱، مديث: ۵۱۳)

<sup>40</sup> عربى الفاظ يه بين: قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كلما سمع ـ (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٨٣، ترجمة الزهري ، ورقم ٩٤)

<sup>41</sup> عربي الفاظير إلى: عن صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقال لي: تعال حتى نكتب السنن فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تعال حتى نكتب كل ماجاء عن الصحابة فإنه سنة، وقلت أنا: ليس بسنة فلا نكتبه فقال: بل هو سنة، فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت (كرالحمال: جلاما : صفح ١٩٥١، مم الحديث ٢٩٣٤)

<sup>42</sup> عربى الفاظيم بين: هشام بن الغازقال: كان يسأل عطاء بن أبي رباح , ويكتب ما يجيب فيه بين يديه ـ (سنن الدارى، تالغرى: صفح ١٩١١، رقم الحديث ٥٣٥)

<sup>43</sup> عربى الفاظيم إلى: عن رجاء بن حيوة أنه حدثه قال: كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث؟ قال رجاء: فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا ـ (سنن الدارى: ص ١٩١١، قم الحديث ٥٣٣٥)

- (۲) داری (صفحہ ۲۹) میں سلیمان بن موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے نافع (تابع) کو دیکھاہے کہ وہ حدیثیں اپنی زبان سے بولتے جاتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے کھتے جاتے ہیں، نافع کا انتقال (م کے این کے سامنے کھتے جاتے ہیں، نافع کا انتقال (م کے این کی میں ہوا۔ 44
- (2) ترمذی (جلد ۲: صفحہ ۲۳۹) میں ہے کہ ایک شخص حسن بصری کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کی بیان کر دہ پچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں مان کی روایت آپ سے کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ <sup>45</sup>

تہذیب التہذیب میں ہے کہ حمید طویل نے حسن بھری کی کتابیں نقل کی تھی، حسن بھری کی وفات (م٠١١م) میں ہوئی۔<sup>46</sup>

- (۸) ترفذی (جلد ۲: صفحہ ۲۳۹) میں ابن جرت کا بیان ہے کہ میں ہشام بن عروہ کے پاس ایک کتاب لے کر پہنچا اور کہا یہ آپی روایتیں ہیں، ان کو میں بیان کروں؟ توانہوں نے کہا: ہاں، ہشام بن عروہ کی وفات (م ۲۷) یہاں ہوئی۔ <sup>47</sup>
- (9) تذکرۃ الحفاظ (جلد ا: صفحہ ۸۸) میں ہے کہ ابو قلابہ وفات کے وقت اپنی کتابوں کی وصیت ابوب سختیانی کیلئے کر گئے تھے چنانچہ وہ کتابیں شام سے اونٹ پر بار کر کے لائی گئیں، ابوب فرماتے ہیں کہ میں نے بارہ چودہ در ھم ان کا کرایہ ابو قلابہ کی وفات (مرم) ولی اللہ علی سے اونٹ پر بار کر کے لائی گئیں، ابوب فرماتے ہیں کہ میں نے بارہ چودہ در ھم ان کا کرایہ ابو قلابہ کی وفات (مرم) ولی اللہ علیہ مولی۔ <sup>48</sup>

<sup>44</sup> عربي الفاظ يربين: عن سليمان بن موسى أنه رأى نافعا مولى ابن عمر يملي علمه ، ويكتب بين يديه ـ (سنن الدارى : صفح 191، رقم الحديث ٥٣٦)

<sup>45</sup> عربي الفاظ يه بين: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم (سنن الترمذي، تبار: جلد ٢: صفحه ٢٣٩)

<sup>46</sup> عربي الفاظرية بين: عن حماد بن سلمة أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه. (تهذيب التهذيب: جلاس: صفح ٣٩٠، ترجمة حميد بن الى حميد الطويل، ورقم: ٦٥)

<sup>47</sup> عربي الفاظ يه بين: عن يحيى بن سعيد ، قال : جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب، فقال هذا حديث أرويه عنك؟ فقال: نعم ـ (سنن الترذي: جلد ٢: صفح ٢٣٩)

<sup>48</sup> عربي الفاظ يربي: قال حماد: مات أبو قلابة بالشام فاوصى بكتبه لأيوب السختياني فجىء بها في عدل راحلة قال ابن علية أخبرنا أيوب قال أوصى لي أبوقلابة بكتبه فأتيت بها من الشام فأديت كراءها بضعة عشرة درهما (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٢٥، ترجمة الي قلبيُّ، ورقم ٨٥)

(۱۰) صحیح بخاری، جلد افتح الباری (جلد اصفحہ ۱۳۰) اسعاف المبط (صفحہ ۵) دار می (صفحہ ۲۸) میں ہے کہ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام اطر اف سلطنت میں بیہ فرمان بھیجا کہ آنحضرت مُنَّالْتُلِیَّا کی حدیثوں کو جمع کروچنانچہ ابو بکر بن حزم (جوان کی طرف سے مدینہ کے امیر و قاضی سے کے پاس جب بیہ فرمان پہنچاتو انہوں نے حدیث کے کئی مجموعے تیار کئے، مگر ابھی ان کو در بارِ خلافت میں جھیجنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ عمر بن عبد العزیز کی وفات ہوگئے۔ <sup>49</sup>

نیز عمر بن عبد العزیز کے تھم سے ابن شہاب زہری نے بھی حدیثوں کو مدون کیا تھا تذکر ۃ الحفاظ (جلد اصفحہ ۱۰۱) میں معمر کے بیان کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ زہری کی حدیثوں کے دفتر کئی او نٹول پر بار کئے گئے تھے، عمر بن عبد العزیز کی وفات (م او ایر) میں ہوئی ہے۔ 50

عہد تابعین کے بیے چند واقعات بر سبیل تذکرہ میں نے پیش کئے ہیں، اور ہر واقعہ کے ساتھ صاحب واقعہ کا سن وفات بھی لکھ دیا ہے سنین وفات دیکھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ بیہ واقعات وفات نبوی سے صرف سوبرس بعد کے ہیں بلکہ اکثر تو سوبرس کے اندر ہی کے ہیں۔

## تع تابعین کے عہد میں صدیث کی کتابت

اب ذرااور قریب آیئے اور تنج تابعین کادور نظر کے سامنے رکھئے تواور زیادہ کتابتِ احادیث کے واقعات آپ کی نگاہ سے گذریں گ ، اور حدیثوں کے دفتر کے دفتر آپ کود کھائی دیں گے جو اس عہد میں لکھے گئے ، اور ان میں سے بعض بعض آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجو دہیں ، اس دور میں حدیثوں کے لکھنے کابید دستور تو ہاتی ہی تھا، کہ استاذ سے جو حدیثیں سنیں ، لکھ لیں ،

چنانچہ محمد بن بشر کا بیان ہے کہ مسعر (م<mark>001 ہ</mark>) کے پاس ایک ہز ار حدیثیں تھیں ، میں نے دس کے سواساری لکھ لیں۔<sup>51</sup>

<sup>49</sup> عربى الفاظيم إلى: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ـ (صحح البخارى: جلدا: صفح اسم، قبل مديث ١٠٠، باب كيف يقبض العلم) عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله ـ (سنن الدارى: صفح ١٩٨٩، قم الحديث عمر بن عبد العزيز إلى الأفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه (فق البارى: جلدا: صفح كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه (فق البارى: جلدا: صفح ١٩٥٩)

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> عربي الفاظيرين: قال عبد الرزاق سمعت معمرا يقول: كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد بن يزيد فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزانته من علم الزهري - (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٨٥، ترجمة الزهري، ورقم الترجمة على الدواب من خزانته من علم الزهري - (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٨٥، ترجمة الزهري، ورقم الترجمة ٩٤)

عبد الرزاق کابیان ہے کہ میں نے معمر (م<mark>ہے)</mark> ہے دس ہز ار حدیثیں سن کر <sup>لکھ</sup>ی ہیں۔<sup>52</sup> حماد بن سلمہ کے پاس قیس بن سعد کی کتاب تھی۔<sup>53</sup>

توری یمن گئے تو ان کو ایک تیز لکھنے والے کاتب کی ضرورت ہوئی، ہشام بن یوسف کا بیان ہے کہ لو گوں نے مجھ کو پیش کیا، چنانچہ میں ان کے لئے حدیثیں لکھاکر تاہے۔<sup>54</sup>

ابو نعیم کا بیان ہے کہ میں نے آٹھ سومشائ سے حدیثیں لکھی ہیں، شعیب بن ابی حزہ نے بہت زیادہ حدیثیں لکھی تھیں، زہری بولتے اور شعیب کی کتابیں بہت صحیح اور درست تھیں، شعیب کی واحد شعیب کی کتابیں بہت صحیح اور درست تھیں، شعیب کی وفات (مسلام) میں ہوئی۔ 55

ابوعوانہ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لئے جب حدیث سننے کے لئے جاتے تو دوسرے سے ککھواتے، ابوعوانہ کی وفات (م ۱۲۳۰) میں ہوئی۔ 56

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> عربی الفاظیریی: قال محمد بن بشر کان عند مسعر نحو ألف حدیث فکتبتها سوی عشرة . (تذکرة الحفاظ جلدا: صفح ۱۲۱، ترجمة مسعر، رقم ۱۸۳)

<sup>52</sup> عربي الفاظ يه بين: وقال عبد الرزاق كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث. (تذكرة الحفاظ: 3- 1:صف- ١٣٢، ترجمه معمر بن راشد، ورقمه ١٨٣)

<sup>53</sup> عربي الفاظيرين: قال أبو داود: لم يكن لحماد بن سلمة كتاب إلا كتاب قيس بن سعد. (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٥١، ترجمة حماد بن سلمة ، رقم ١٩٧)

<sup>54</sup> عربى الفاظية إلى: وقال إبراهيم بن موسى: قدم الثوري اليمن فقال: اطلبوا لي كاتبا سريع الخط فارتادوني وكنت أكتب (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٢٥٣، ترجمة صمام بن يوسف، رقمه ٣٣١)

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> عربى الفاظ يه بين: وكان مليح الضبط أنيق الخط فكتب للخليفة هشام شيئا كثيرا بإملاء الزهري عليه عليه أبو زرعة الدمشقي سمعت أحمد بن حنبل يقول: رأيت كتب شعيب ابن أبي حمزة فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة ، ورفع من ذكره ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٦٣ ، ترجمة شعيب بن الى حزة ، ورقع من ذكره - ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٦٣ ، ترجمة شعيب بن الى حزة ، ورقع من ذكره - ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٦٣ ، ترجمة شعيب بن الى حزة ، ورقع من ذكره - ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٤٣٠ ، ورقع من ذكره - ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٤٣٠ ، ورقع من ذكره - ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٤٠٠ )

ابن لہیعہ کے پاس بھی حدیث کی کتابیں تھیں، چنانچہ ابن صالح کا بیان ہے کہ میں عمارہ بن غزید کی حدیثیں ابن لہیعہ ہی کی اصل سے نقل کی ہیں، ابن لہیعہ نے (مسمے اِمر) میں انتقال کیا۔<sup>57</sup>

سلیمان بن بلال (م ۲<u>۷ )</u> کے مسموعات کی بھی کئی کتابیں تھیں اور اپنے مرنے کے وقت وصیت کرگئے تھے کہ وہ کتابیں عبر العزیز بن ابی حازم کو دی جائیں۔<sup>58</sup>

ابو حاتم رازی کا بیان ہے کہ ابو نعیم نے عبد السلام بن حرب سے کئی ہز ار حدیثیں سن کر لکھیں،عبد السلام کی وفات (ممے ۱۸ میر) میں موبی کے موبی ہوگی۔ 59

ابن المبارکؒ نے اپنی لکھی ہوئی جن حدیثوں کی روایت کی ، اور لو گوں کوسنایاان کی تعد ادبیس ہز ارتھی۔ <sup>60</sup> غندر کے پاس بھی انکی مسموعات کی کتابیں تھیں ، ابن معین گابیان ہے کہ انکی کتابیں سب سے زیادہ صبحے تھیں۔ <sup>61</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> عربي الفاظ يه ين: وقال عباس عن ابن معين: كان أبو عوانة أميا يستعين بمن يكتب له وكان يقرأ الحديث. (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٣٤١، ترجمة ألى عوائة، ورقم ٢٢٣)

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> عربي الفاظيرين: قال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع وقال عثمان بن صالح: احترقت داره وكتبه وسلمت أصوله، كتبت كتاب عمارة بن غزية من أصله (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح 120، ترجمة عبد الله بن لهيعة، ورقم ٢٢٢)

<sup>58</sup> عربي الفاظيم إلى: عبد العزيز بن أبي حازم - - - - - وقال مصعب الزبيري: أوصى إليه سليمان بن بلال بكتبه فكانت عنده قد بال عليها الفار فكان يقرأ ما استبان له منها ويدع ما لا يعرف ( تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٩٤٤، ترجمة عبد العزيز بن الي عازمٌ ، ورقمه: ٢٥٣)

<sup>59</sup> عربي الفاظيرين: قال أبو حاتم الراذي كتب عنه أبو نعيم الوفا من الحديث. (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح المام عن حرب، ورقم ٢٥٦)

<sup>60</sup> عربي الفاظيم بين: وقال ابن معين: كان ثقة متثبتًا وكانت كتبه التي حدث بها نحوًا من عشرين ألف حديث ( تذكرة الحفاظ: جلدا: ٢٠٢، ترجمة عبد الله بن المبارك، ورقمه: ٢٢٠)

<sup>61</sup> عربي الفاظ بيهي: قال يحيى بن معين: كان غندر أصح الناس كتابا, أراد بعض الناس أن يخطئه فلم يقدر

این مہدی کا بیان ہے کہ ہم شعبہ کی زندگی ہی میں غندر کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، غندر کی وفات (م**عوب**) میں ہوئی۔

بہر حال کتابتِ حدیث کے اسی دستور کے علاوہ با قاعدہ تصنیف کاسلسلہ بھی جاری ہو گیا، چنانچہ مکہ معظم۔۔۔۔۔ میں ابن جر ت (التوفی ۱۹۰۰م) نے، یمن میں معمر بن راشد (التوفی ۱۵۳م میں سعید بن ابی عروبہ (التوفی ۱۵۲م) اور رہیج بن صبیح (التوفی ۱۸۳م) نے عدیث کی کتابیں تصنیف کیں ،اور اسی عہد میں موسی بن عقبہ (التوفی ۱۸۱م) اور ابن اسحاق (التوفی ۱۵۱م) مصنیف کیں ،اور اسی عہد میں موسی بن عقبہ (التوفی ۱۸۱م) اور ابن اسحاق (التوفی ۱۵۱م) مصنیف کیں ،اور اسی عہد میں موسی بن عقبہ (التوفی ۱۸۱م)

اوران کے بعد امام اوزاعی (الحتوفی کے اپر) ھے نے شام میں ، امام ابن المبارک (الحتوفی ۱۸۱۱) نے خراسان میں ، حماد بن سلمہ (الحتوفی کے الحقیم ) نے بعد امام اوزاعی (الحتوفی ۱۸۳۱) نے کوفہ میں ، جریر بن عبد الحمید (الحتوفی ۱۸۸۱) ھے اور بشیم (الحتوفی ۱۸۳۱) نے کوفہ میں ، جریر بن عبد الحمید (الحتوفی ۱۸۸۱) ھے اسلامیں نے دیے میں ، اور بشیم (الحتوفی ۱۸۳۱) نے کوفہ میں ، جریر بن عبد الحمید (الحتوفی ۱۸۳۱) ہے کہ کتابیں لکھیں۔

اور تقریباً اسی زمانہ میں امام مالک نے اپنی شہر ہ آفاق کتاب موطا تصنیف فرمائی امام مالک ؓ نے (م 29 ایم) میں وفات پائی۔ اسی زمانہ میں ابو معشر نے رم وی پر کتاب لکھی ابو معشر نے (م می ایم) میں وفات پائی۔

ان حضرات کے بعد ابر ہیم بن محمہ الاسلمی استاذ شافعی نے امام مالک کی موطا کے طرز پر اپنی موطا لکھی جس کی نسبت ابن عدی کا بیان ہے کہ موطائے مالک سے وہ چند گونہ بڑی تھی ، ابر اہیم کی وفات (م ۱۸۴۰) میں ہوئی۔ <sup>63</sup>

یخیٰ بن زکریابن ابی زائدہ کوفی شاگر دامام اعظم بھی صاحب تصنیف تھے، یخیٰ کا انتقال (م۱۸۲٫) میں ہوا۔ <sup>64</sup> معانی بن عمران موصلی (ال**تو فی ۸۵٫٫** کھنے کتاب السنن، کتاب الزھد، کتاب الادب، کتاب الفتن وغیرہ تصنیف کی۔ <sup>65</sup>

<sup>62</sup> عربى الفاظ يه بين: قال عبد الرحمن بن مهدى: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة ـ (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفحه ٢٢٠، ترجمة غندر مجر بن جعفر"، ورقمه: ٢٨١)

<sup>63</sup> عربى الفاظيم بين: وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكرا إلا عن شيوخ يحتملون وقد حدث عنه الكبار، وموطؤه أضعاف موطأ مالك (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٨١، ترجمة ابراهيم بن محمد الاسلى، ورقم: ٢٣٣٠)

<sup>64</sup> عربى الفاظيرين: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الحافظ الثبت المتقن الفقيه أبو سعيد الهمداني الوادعي مولاهم الكوفي صاحب أبي حنيفة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وكان إماما صاحب تصانيف ـ (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٩٩١)، رقم ٢٥٢)

عبدالرحيم بن سليمان كنانى نے بھى كئى كتابيں لكھيں۔66

امام ابویوسف (المتوفی ۱۸۲) نے کتاب الآثار، کتاب الخراج وغیرہ لکھیں، اور امام محمد (المتوفی ۱۸۹) نے موطا، کتاب الآثار، کتاب الآثار، کتاب الحجہ وغیرہ تصنیف فرمائیں، ولیدبن مسلم (المتوفی ۱۹۹۵) نے حدیث کے مختلف ابواب وموضوعات پرستر کتابیں لکھیں۔ 67

امام و کیع بھی فن حدیث میں صاحب تصانیف تھے، **(م <u>حوار)</u> می**ں ان کی وفات ہو ئی۔<sup>68</sup>

ابن وهب**(المتوفیٰ 192**م) نے اہوال القیامة اور جامع و غیر ہ تصنیف کیں ، نیز بہت ضخیم موطا بھی ان کی تصنیفات میں ہے۔ <sup>69</sup> محمد بن فضیل **(المتوفیٰ 19۵**م) نے کتاب الزھد ، کتاب الدعاء ، وغیر ہ اپنی یاد گار چھوڑی۔<sup>70</sup>

<sup>65</sup> عربي الفاظيين قلت: ساق أبو زكريا محمد بن يزيد الأزدي ترجمته في تاريخه في بضع وعشرين ورقة فقال: صنف المعافي في السنين والزهد والأدب والفتن وغير ذلك ـ (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ١٢٠٠ ترجمة المعافي بن عمران، ورقم ٢٢٧)

<sup>66</sup> عربي الفاظية بين: وقال أبو حاتم صالح الحديث كان عنده مصنفات قد صنف الكتب. (تهديب التهذيب: جلد ٢: صفى ٢٠٠١، ترجمة عبد الرحيم بن سليمان الكناني، ورقمه: ٣٠٣)

<sup>67</sup> عربي الفاظ يه بين: وقال ابن جوصاء: لم نزل نسمع أنه من كتب مصنفات الوليد صلح أن يلي القضاء، وهي سبعون كتابًا . (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ا ٢٢، ترجمة وليد بن مسلم ، رقم ٢٨٢ )

<sup>68</sup> عربي الفاظيم بين: وقال أحمد بن حنبل: عليكم بمصنفات وكيع - ( تذكرة الحفاظ: ص- ١/ج- ٢٢٥، رقم ٢٨٣)

<sup>69</sup> عربي الفاظيرين: قلت: وله "موطأ "كبير إلى الغاية ، وله كتاب "الجامع "، وكتاب "البيعة "، وكتاب "البيعة "، وكتاب "المناسك "، وكتاب "المغازي "، وكتاب "السردة "، وكتاب "تفسير غريب الموطأ "، وغير ذلك وكتاب "المناسك "، وكتاب "المغازي "، وكتاب "السردة "، وكتاب "تفسير غريب الموطأ "، وغير ذلك وقتاب "المناسل المنابين "من "منار: جلد من مناه وسلم المناسل المناسل المنابين "مناه ولا القيامة فخر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح المناسل المناسلة المناسل

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> عربي الفاظ يه بين: محمد بن فضيل بن غزوان المحدث الحافظ أبو عبد الرحمن الضبي مولاهم الكوفي مصنف كتاب الزهد وكتاب الدعاء وغير ذلك. (تذكرة الحفاظ: جلدا: صفح ٢٩٣٠، رقم الترجمة ٢٩٣)

اس دورکی تصنیفات میں سفیان کی جامع، ابن المبارک کی کتاب الزهد والر قاق، امام مالک کی موطا، ابو یوسف کی کتاب الآثار، اور کتاب الغزاج اور امام محمد کی موطا، کتاب الاثنار اور کتاب الحجه وغیره آج بھی موجود ہیں۔

## مديث "الاان خير الخير خيار العلماء وان شر الشر شرار العلماء "كى تحقيق

(بہترین بھلائی، بہترین علاء ہیں اور بدترین برائی، برے علماء ہیں)

-مفتى آصف بن اساعيل المدنى

امام ابو محمد الدار مي " (م ٢٥٥م) كهتے ہيں كه:

أخبرنا نعيم بن حماد، حدثنا بقية، عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال: لا تسألوني عن الشر، واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا ثم قال: «ألا إن شر الشر، شرار العلماء، وإن خير الخير، خيار العلماء. (مندالدارى: جلدا: صفح ١٤٥٤م، قم ٣٨٢)

## روات کی تفصیل درجِ ذیل ہے:

- - (٢) حافظ نعيم بن حمادٌ (م٢٢٨م):

قال الحافظ : صدوق يخطئ كثيراً . (تقريب:١٦١)

وقال الذهبيّ : الحافظ ، مختلف فيه ـ (كاشف:٥٨٥٢)

(۳) حافظ بقيه بن الوليدٌ (م **١٩**٩٠):

قال الحافظ : صدوق ، كثير التدليس عن الضعفاء . (تقريب:٢٣٨)

وقال الذببيّ : الحافظ ، وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات. (كاشف:١١٩)

وقال ابن المدينى: صالح فيما روى عن أهل الشام . (تهذيب التهذيب: جلدا: صفح ٨٥٨، م م ٨٥٨)

قال أبو أحمد بن عدى يخالف في بعض رواياته الثقات، و إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت. (الكامل في ضعفاء الرجال: جلد ٢: صفح ٢٠٤٦، رقم ٣٠٠٣)

(٣) الاحوص بن حكيم الحمصى وقيل الدمشقيُّ:

قال الحافظة: ضعيف الحفظه (تقريب:٢٩٠)

قال الذببيُّ : ضعف (كاشف:٢٣٩)

وقال أبو أحمد بن عدى: له روايات و هو ممن يكتب حديثه و قد حدث عنه جماعة من الثقات و ليس فيما يرويه شيء منكر إلا أنه يأتى بأسانيد لايتابع عليها ـ (الكامل في ضعفاء الرجال: جلد ٢: صفحه ١١٩) رقم ٢٢٨)

(۵) ڪيم بن عمير":

قال الحافظة: صدوق يهم ـ (تقريب:١٣٤٦)

قال الذبهي ه: صدوق - (كاشف:١٢٠٣)

خلاصه بير كه:

یہ حدیث احوصؓ کی وجہ سے ضعیف اور تھیم ؓ تابعی ہیں اس لئے مرسل ہے۔ البتہ تھیم بن عمیر ؓ، طبقہ ۱۳ یعنی طبقہ وسطی من التابعین میں سے ہیں۔ (تقریب ۱۳۷۶)

جن کی اکثر روایات صحابہ کرامؓ سے ہیں۔ نیز آپ کے اساتذہ کی فہرست میں بھی دولوگ کبارِ تابعین میں سے اور باقی تمام صحابہ کرام ہیں۔

لہذاغالب مگمان یہی ہے کہ بیرروایت بھی متصل ہو گی۔واللہ اعلم

نوك:

بقية أوراحوص دونول شامى بين، اسك ابن المدين أور ابن عدى كے مطابق، بقية اس سند مين ثقة سمجھ جائيں گے، شخ الباني كا اس سند مين ثقة سمجھ جائيں گے، شخ الباني كا اس سند مين انہيں ضعفاء مين شاركرنا قابل غور ہے، شخ كے الفاظ بين: "قلت: وهذا مرسل، حكيم أبو الأحوص تابعي، وهو صدوق عهم. ومن دونه كلهم ضعفاء " (سلسلة الاحادیث الضعیفه: جلد سن صفح ۱۲۱۱، قم ۱۳۱۸)

### اس حدیث کی شاہد:

لیکن په حدیث کی شاہد موجود ہیں، چنانچه حافظ بزار (م۲۹۲م) فرماتے ہیں که

حدثنا محمد بن عثمان العقيلي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن الخليل بن مرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تصديت لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهو يطوف، فقلت: يا رسول الله، أي الناس شر؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم غفرا سل عن الخير، ولا تسأل عن الشر، شرار الناس شرار العلماء في الناس ـ (مند البزار: جلد): صغر ٣٥٠، ثم الحديث ٢٦٣٩، والفظر لم مندالثامين للطرائي وجلدا: صغر ٢٥٨، ثم الحديث ٢٣٨، وليه وطقات الاصفياء: وجلدا: صغر ٢٥٨،

#### روات کے حالات:

(۱) امام بزارٌ: أبو بكر أحمد بن عمر والمعتكي البزار (م٢٩٢٠)

قال الذهبي: صدوق مشهور (ميزانالاعتدال: جلدا: صفح ١١٢٥، قم ٥٠٥)

(٢) محمد بن عثمان العقيلي البصريُّ:

قال النسائيّ : لابأس به . (مشيخة الناكي: صفح ٥٣، مم ٣٦)

وقال الحافظ : صدوق يغرب ـ (تقريب:١١٢٧)

(۳) محمد بن عبد الرحمن الطفاويُّ:

قال الحافظ، صدوق يهم ـ (تقريب:١٠٨٧)

وقال الذهبي : شيخ مشهور ثقه - (ميزان الاعتدال:جلدس: صفح ١١٨، مم ١٨٥٠)

(۴) خلیل بن مرة "(م٠٢١):

قال الحافظ : ضعيف و (تقريب:١٤٥٧)

قال الذهبيّ : قال ابو حاتم : ليس بالقوي ـ (الكاشف:١٣١٤)

قال ابن عدى : وللخليل أحاديث غير ما ذكرته أحاديث غرائب ، وَهو شيخ بصري ، وقد حدث عنه الليث وأهل الفضل ولم أر في أحاديثه حديثا منكرا قد جاوز الحد، وَهو في جملة من يكتب حديثه وليس هو متروك الحديث (الكامل في ضعفاء الرجال: جلد ٣: صفح ١٩٠٩، م م ١١٠)

قال الهيثميّ: قال البخاري: منكر الحديث، ورد ابن عدي قول البخاري، وقال أبو زرعة: شيخ صالح. (مجمع الزوائد: جلدا: صفح ١٨٥٠، رقم الحديث ٨٤٨)

ذكره ابن شاهين في "المختلف فيهم "، ثم قال: وهو عندى إلى الثقة أقرب. ثم ذكره في "الثقات" فذكر عن أحمد بن صالح المصرى أنه قال: ما رأيت أحدا يتكلم فيه، و رأيت أحاديثه عن قتادة، ويحيى بن أبى كثير صحاحا، و إنما استغنى عنه البصريون لأنه كان خاملا، و لم أر أحدا تركه، وهو ثقة، ذكره البرقي في «طبقة من نسب إلى الضعف ممن احتملت روايته». وذكر في موضع آخر عن يحيى بن معين: هو ثقة ـ (إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ج من ٢٢٢)

(۵) توربن يزيدٌ (م٥٥إم):

قال الحافظُ : ثقه ثبت ـ (تقریب:۲۱۱)

وقال الذببيّ : حافظ ، ثبت (الكاشف: ٢٢٧)

(٢) خالد بن معدانٌ (م ١٠٠٠):

قال الحافظ : ثقه - (تقريب:١٦٧٨)

قال الذهبيّ : ثبت (الكاشف:١٣٥٨)

- (2) مالك بن يخامرُّ: مخضرم او صحابى ـ
  - (٨) معاذبن جبل : صحابي مشهور ـ

معلوم ہوایہ روایت کے تمام روات ثقہ ہیں لیکن خلیل بن مرق میں ضعف ہے۔ پریہ روایت دار می والی حدیث کی شاہد ہے۔ جس کی وجہ سے یہ دونوں حدیثیں حسن لغیرہ درجہ کی ہوگ۔ واللہ اعلم